احايث كي صرى الطبيق دُوت فِكْرُلاكُمُ لِ سنسنى خيزمعلوما تهلكه خيزانكشافات

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سےانتہا تک

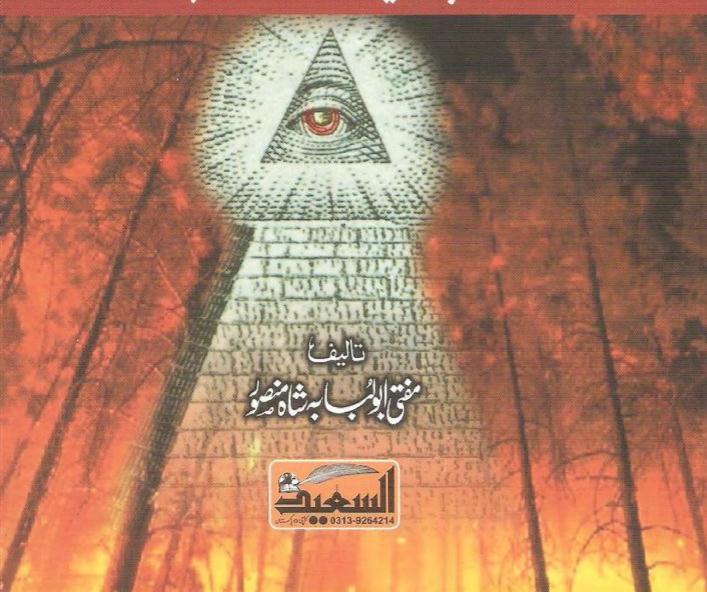



مفى الولسب اثناه مصو





جمله حققوق طباعت بجق مصنف محفوظ مين

| دجال(2)    |                | <u> </u> |      |
|------------|----------------|----------|------|
| ببشاهمنصور | مفتی ابولبا.   | ف        | a p  |
| ى2010ء     | رم 1431ه - جور | اوّل     | طبع  |
| السعيد     | *****          |          | ناشر |
|            |                |          |      |
|            | 2_5            | ملنز     |      |

پاکتنان کے تمام شہور کتب خانوں ہے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313

### فهرست

| ول کی درزوں میں (مقدمه)                 |
|-----------------------------------------|
| د جالی ریاست کی کہانی (پیلی قبط)        |
| عكية آغاز واختتام                       |
| سیاسی اور بشارتی حجموٹ                  |
| صلیبی جنگ یانسلی معرکه آرائی            |
| خوفناك خواب، دہشت ناك تعبير             |
| نائش شمپارز سے فری میسن تک (دوسری قسط)  |
| يكل ك كالمنذر ك قريب                    |
| مقدل تبركات كے محافظ                    |
| نائنٹ ممپلر زاور سودی بینکاری           |
| نائٹ ممپلر زاور سودی بیمہ               |
| سودى بىنكارى كاپېلا ماۋل                |
| سود ہے لیس تک                           |
| ابلیسی سیاست یاصهبونی عسکریت            |
| تغيره تاريخ كا جمعه (تيسرى اورآخرى قبط) |
| 22                                      |
| جمهوريت كا آغاز                         |
| فرى ميسن كى شكل ميں ٹھمپلر ز كانيا ظهور |
| اجماعي آبادي سے اجماعي بربادي تک        |

| 27                             | رحمانی خلافت سے دجالی ریاست تک           |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 37                             | ا عالمي د جإلى رياست كاخا كه (پېلى قبط). |
| 40                             | (1) عالمی خفیه برا دری کا اصل مېدف       |
| عمت عملی                       | (2) ان اہداف کے حصول کے لیے              |
| 45                             | (3) عالمي دجالي حكومت كاخا كه            |
| اقط)(عقط)                      | مستنقبل کی عالمی د جالی ریاست (دوسر ک    |
| فير كى كوششين                  | وجالى رياست كے قيام كے ليے دہني          |
| 54                             | 1- جادواور سفليات                        |
| 57                             | 1-2. المجم كالشرا                        |
| 64                             | 3-مائيكروچيس                             |
| 70                             |                                          |
| 72                             |                                          |
| 75                             | شیطان کی سرگوشیاں                        |
| 84                             | شیطان کے پھندے                           |
| 84                             | 1- بيك ثريكنگ كى چندمثاليس               |
| 89                             | 2- ئى وى اور قلمز                        |
| 90                             | 3- كارڻون3                               |
| 91                             | 4- کہائی                                 |
| 92                             | 5- ناول5                                 |
| نى تىغىركى كوششىن (ئېلى قىط)94 | د جالی ریاست کے قیام کے لیےجسما          |
| 95                             | باره سردارول کے ایک ارب غلام             |
| 96                             | انسانیت کےخلاف جرا ثیمی جنگ              |
| 98                             | رحم دل عيسا ئى محققتىن                   |

عالمی وجالی ریاست ،ابتداسےانتہا تک

2) الم

وىيسىين پروگرام كى آ ژمىس...... کہانی آ کے بڑھتی ہے ..... دحال کے سائے (دوسری قبط) يا کتان کےخلاف حیاتیاتی جنگ ..... وچال کے بے وام غلام (تیبری قبط)..... ..... وجالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تشخیر کی کوششیں..... اريانمبر51(پېلى قىط).....اريانمبر51(پېلى قىط) 🥌 ..... گلوبل ویلیج کایر یذیدنش (ایریا5 کی دوسری قسط)..... أَرُّن طَشتر مان كما بين؟ اُڑن طشتریوں میں کون می ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟..... أرُن طشترياں كہاں ہے آتى ہیں؟ اُڑن طشتریوں کے بارے میں کٹرعیسائی حضرات کا نظریہ..... اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبصرہ..... ...... شیطانی کھٹولوں کاراز جاننے والوں کی سرگزشت (ایریا 5 کی تیسری قسط).... السند شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک (ایریا 51 کی چوتھی اور آخری قبط)... امريكامين خفيه د جالي حكومت الوميناتي کياہے؟..... ونياير قضے كاالوميناتي منصوبه..... معركيشق عقل ..... انهدام اورقيام..... افتتا حی اوراختیا می بنیاد..... ارض قدس سے ارض مقدس تک

| محسودعرب اورجاسدغرب                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنین جڙوانشهروں کی کہانی                                                                                       |
| مَشَاشُ كَانْقَشِهِ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ |
| رحمانی ریاست کی تقسیم                                                                                          |
| نا پاک آرزوؤن کاعلاج                                                                                           |
| تنین اہم ترین اسلامی ملک                                                                                       |
| عشق کی مجھیوں سے                                                                                               |
| 178 فَتَنْهُ وَجِالَ سِے بَیْخِے کی تَدَابِیرِ                                                                 |
| سوالات جوابات                                                                                                  |
| چند پیش گوئیاں مسجد اقصلی یا ہیکل سلیمانی ،عیسائی حضرات کا ایک بے ٹیکا سوال                                    |
| مصلحت ياغيرت ، كلوننگ ياشعاعيس ، سوسال بعد                                                                     |
| جنگ ہندگی ترغیب، جہاد کی ملی تدبیر، امیر کی تلاش                                                               |
| الماس بجيس سوالات أيك تجويز                                                                                    |
| مغرب كى گھڙى موئى فرضى شخصيات اور د خبال                                                                       |
| كا وَ نَتْ دُا وَ نَ                                                                                           |
| تضاد يأغلطي؟                                                                                                   |
| نظم                                                                                                            |
| اے خدا! محفوظ فرما فتنهٔ د جال ہے                                                                              |

مقدمه

## دل کی درزوں میں

وجال جلداول مین ' وجال'' کی شخصیت اوراس کے ظہور پر گفتگو کی گئی تھی۔'' وجال 2''میں د جالی ریاست کے قیام پرابتدا سے انتہا تک ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ د جال کی شخصیت جتنی فتنہ انگیز اورظلم پرورہوگی،اس کی ریاست اتنی ہی نفرت انگیز اور فتنہ پرورہوگی۔فتنہ دجال کے حوالے سے يبلاموضوع اگر ''بري كاسرچشمه'' ہے تو دوسرا''برائي كامحور' ہے۔جولوگ نيكى كے سرچشمے (كتاب وسنت) ہے فیض حاصل کرنا جا ہتے ہیں اور خیر کے مرکز (تفوی اور جہاد) ہے جڑے رہنا جا ہتے ہیں، انہیں جاہیے وہ برائی اور شرسے واقف رہیں تا کہ بے خبری کے عالم میں فتنے میں نہ یڑ جائیں فصوصاً وہ فتنہ جس کی بنیا دہی دھوکا وفریب ، پنچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو پنج بتانے پر ہے۔ '' دجال 2'' کے بعد'' دجال3'' بھی زیرتر تیب ہے۔اس سلسلہ وار کھوج کرید، شخفیق وتفتیش اور آگا ہی وخبر داری کی غرض فقط بیہ ہے کہ اس فتنہ زرہ آخر زمانے میں بیموضوع دعوتِ دین کا بہترین ذریعہ ہے۔مغربی دنیا بظاہر ماوراءالطبیعات کی منگر ہے اور کثیف مادہ کے آ گے کسی لطیف شے کے قائل نظرنہیں آتی الیکن حقیقت سے ۔۔۔۔ میں وُ ہرا تا ہوں ۔۔۔۔ تعجب خیز حقیقت سے ہے کہ .....مغرب میں اس وقت دجالی علامات ونشانات کا سیلاب آیا ہوا ہے اور دجال کے لیے بھیلائے گئے شیطان پرتی کے جال میں وہاں کے حکمرانوں، دانشوروں اور سر ماہیہ داروں سے لے کر ادا کاروں، گلوکاروں اور عام پیروکاروں کے غول کے غول کھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغرب کے بت کدوں میں اذان دینے والے پھھاہلِ ایمان نے اس موقع پرمغرب کے فہیم العقل

اورسلیم الطبع عوام کومختلف کتا بچوں اور بڑی محنت سے تیار کی گئی ڈاکومنٹر پر کے ذریعے ان شیطانی

پھندوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور کررہے ہیں۔ اہل مشرق کو جگانے کے لیے بید کتابی سلسلہ اسی نوع کی ایک آ واز ہے تا کہ انسانیت رجوع الی اللّٰہ کے حصار میں محفوظ ہو کرشیطان کے اس وار سے نیج سکے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ وم علیہ السلام سے لیج سکے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ وم علیہ السلام سے لے کرتا آخر دم ایسا فتنہ آ یا ہے نہ آ کے گا۔

تاریکی کاراج حاہنے والول کےخلاف آپ جب بھی کوئی بات کریں گے توروشنی کے پیامبروں کی مدایات ونصیحت بیان کیے بغیرا گے نہیں چل کتے ۔ لہذااس کتاب میں '' تاریکی کے دیوتا''اوراس ک''اندھیاری نگری'' کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے، د جال کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کی غیرانسانی مہمات کے بارے میں جو کچھآ گاہی دی گئی ہے، پوری کوشش رہی کہوہ جماری موثق ند مبیات کی تصدیق شدہ عصریات برتطبیق کے تناظر میں کہی جائے ،اس لیے بیان شاء اللہ تاریکی کا پردہ جا ک کر کے نور کی کرنوں کی طرف لیکنے میں معاون ثابت ہوگی ۔ وہ نور جوایمان رائخ سے بھوٹنا اورعمل صالح ہے جگرگاتا ہے اور جب دل کی درزوں میں اُتر جائے تو الیی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے دجل ومکر میں تھننے کے بجائے ایسے دعوؤ ک کولیبیٹ کران کے منہ پر ماردینے کی جرأت عطا کرتا ہے۔ '' وجالI'' مختلف اوقات میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہیں ،اس میں اول تا آخر تصنیفی ربط وتسلسل ..... ' ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے' ..... کا مصداق تھا۔ وجال 2 البنة مربوط تالیف کے معیار بران شاءاللہ بوری اُترے گی۔ دجال 1 کی اشاعت کے بعد موصول ہونے والے سوالات کے جوابات کتاب کے آخر میں لگادیے گئے ہیں۔فتنہ وجال کے مقابلے کے لیے دفاعی واقدامی تذابيركا خلاصه يجهاضافول كے ساتھ آخر ميں دوبارہ دے ديا گيا ہے تا كه كتاب محض معلومات كا پلندہ نہ ہو، جرأت وحو صلے کے ساتھ استقامت اور مقاومت کی تحریک وترغیب ہو۔

اللہ تعالیٰ ہے دُعاہے جب حق و باطل کی تشکش کا فیصلہ کن موڑ آئے تو ہماراوزن'' قوم ِرسولِ ہاشمی'' کے پلڑے میں ہونہ کہ شیطان کے چیلوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے وجال کے کارندوں کے ساتھ۔آمین

# د جالی ریاست کی کہانی

#### (پہلی قبط)

تكتيرا غاز واختنام:

'' د جالی ریاست' کی کہانی بڑی د کجیب ہے۔ سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو سے سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو صدیوں پر محیط ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا چونکہ ارضِ مقد س فلسطین سے ہوتی ہے ( یعنی یہود کی فلسطین سے جوا وطنی سے جوعذا ہے الٰہی کے نتیج میں تھی ) اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی ( یعنی یہود کی یہاں واپسی کی کوشش جو مکر وفریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی ) ، اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا'' فکت آ غاز واختنا م' فلسطین سے ہی کرتے ہیں جس کا قدیم نام'' یے وظلم' تھا۔

روفتام بتنوں مذاہب کے بیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقد س شہررہا ہے۔ مسلمانوں

کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ مسلمان چونکہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان

رکھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو، مسلمانوں کے لیے مقد س ہے۔
فلسطین اور بیت المقدس کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیائے کرام علیہم السلام سے ہے۔
واقعہ معراج بھی بہیں سے ہوا تھا اور یہاں موجود مقدس چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس
لے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق ولگا وُشک وشبہ سے بالا تر ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب، حضرت
موئی اور پھر حضرت داؤد وحضرت سلیمان علیہم السلام اور دوسر سے بہت سے انبیائے بنی اسرائیل کا
تعلق اسی شہر سے رہا ہے، اس لیے یہودی بھی اسے مقدس و شبرک مانتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت
سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسر سے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسی علیہ
سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقذیب ان کی نظروں میں اس لیے
السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقذیب ان کی نظروں میں اس لیے

ا ہم تر ہے کہ حضرت نیسٹی علیہ السلام" بیت اللحم" میں پیدا ہوئے تھے اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارض قدی میں گذارا۔'' بستنقبل کی عالمی وجالی ریاست'' کی کہانی ماضی کے ان نقز لیس بھرے رویوں کے برخلاف يہيں ہے جنم لے گی۔ بروشلم کی تقتریس کی وجوہ تو آپ نے سجھ لیس، آیئ! اس کی تخریب نیخی یہاں دجالی قو توں کی کارفر مائی کی ابتدا کود کیھتے ہیں۔

مسلمانوں نے تورات کی پیش گوئی کے مطابق (اس پیش گوئی کا ذکر'' وجال'' نامی کتاب میں باحوالہ موجود ہے) جب بیت المقدی نتح کیا تو نتنوں نداہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کئی بھی فمہب کے زائرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد ندکی چنانچہ یہودی اور نیسائی زائرین کی آمدورفت آزادی ہے جاری رہی۔ پیمعمول صدیوں تک برقرار رہا۔ 1095ء میں عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا بذہبی رہنما''پوپ اربن ووم'' تھا۔ اس نے عیسانی یورپ پرزور دیا کہ ارض مقدس کو کا فروں ( لیعنی مسلمانوں ) ہے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا پروپیگنڈا تھا کے مسلمانوں نے ہزاروں سیحی بہن بھائیوں کوٹل کردیا ہے۔ و نیا کے بہت بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا ہے اور یورپیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کردی ہے۔خود مسجی مؤرخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کے تل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ تھا۔اس جعوث كاايك طيشده مقصدتها\_

سیای اور بشارتی جھوٹ:

مذکورہ پوپ نے عیسانی عوام کومسلمانوں کے خلاف''مقدس جنگ'' پر اُبھارنے کے لیے صرف یکی'' سیای جھوٹ' 'نہیں بولا ، بلکہ اس نے اس غرض کے لیے ایک'' بیٹارتی جھوٹ' بھی گھڑا۔اس نے عیسانی جنگجوؤں کے لیے خدانی میثارت وضع کی کہ جومسلمانوں ہےلڑے گا،اس کے تمام گناہ بخش دیے جا نمیں گے اور وہ جنت کی بلند و پالا واد بوں میں وائمی نعمتوں کامستحق ہوگا۔ یہ جموث .....جوعیسائیت کی بنیادی تعلیمات ( لیعنی نظریئے کفارہ) کے بھی منافی تھا.....گھڑنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی؟اس کی وجہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کےسامنے کھڑ اا یک مشکل سوال عالمی دجال ریاست ،ابتراسےانتہا تک

تھا۔ان کو بیر بات بمجھ نہ آتی تھی مسلمان نا قابل تسخیر کیوں ہیں اوراپنے خدا کے لیے اپنی جانمیں قربان کرنے کے لیے ہروفت تیار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ ہے بہت بڑا سوال پوپ ار بن اوراس کے ہم عصر دیگر سیجی جمائدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے''فلسفۂ شہادت'' کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سا دہ اور آ سان تھا۔مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔اس پرانہوں نے سوچا کر عیسائیوں کے لیے الی کون ی بشارت ہو کہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں وینے پر تیار ہو تکیس؟ بائبل میں ایسی کوئی بشارت نہ تھی۔ مجبور ہو کر مسیحی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات باتھ ٹی لیتے ہوئے کچھ بشارتیں وضع کرلیں۔ نبیبائی عوام سے وعدہ کردیا گیا کہ جولوگ صلیب کے کاڑے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کرویے جانمیں گے اوران کے لیے نجات تیتنی ہوگی۔ پوپ اربن نے بیروعدہ اپنی نہ ہی حیثیت کا غلط استعال کرتے ہوئے کیا۔ بیروعدہ بنیا دی طور پرعیسائیت کی تعلیمات کے بھی منافی تھا۔عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عینی علیدالسلام آدم کے بیوں کے گناہوں کے کفارے میں اپناخون پہلے ہے بہا چکے ہیں۔اب صلیب کے بیٹوں کواپناخون دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریے' 'اعترافِ گناہ'' (Confession) کے نصور کو بھی ختم کرتا

صليبي جنگ ياتسلي معركه آرائي:

بہرحال اس وعدہ نے اپنااٹر دکھایا اور عیسائی عوام' 'یقینی نجات' کے حصول کے لیے جوق درجوق' کا فرول' سے لڑنے نکل کھڑے ہوئے۔سب سے پہلے پوپ کی دعوت پرلیک کہنے والا ایک جنونی گروہ فریب مردول اور عورتوں پرمشتل تھا جوہنگری سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ترکی وشام میں اتر آیا۔ یہ جنگہودراصل غیر منظم شہری منظے جنہیں پہلے تو خودہنگری کے سپاہیوں نے تہدی فاور قاور کی کے سپاہیوں نے تہدی فیا در کی کہا در اور کا صفایا عثمانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کردیا۔اس کے بعد صلیب

کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہرا بھری۔اس دفعہ تملہ آور ہونے والے صلیبی جنگجو' نائش' لیعنی یورپ کے سردار تھے۔ انہول نے القدی پرطوفانی میغار کی اور فلسطین کے ایک علاقہ میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کرلی۔ صلیبی پرچم کے ساتھ یہ پہلا کا میاب حملہ تھا جس نے نہ صرف نا قابلِ تسخیر مسلمانوں کے خلاف بور بیوں کو حوصلہ دیا بلکہ کشت وخون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہااورا بھی تک ..... مختلف شکلوں اور عوانوں ہے ..... جاری ہے اوراس وفت تک جاری رہے گا جب میسائیوں کے حقیقی اور سیچے رہنما جناب سیج علیہ السلام تشریف لاکران فثنہ پرور د جالی قو توں کو تنہہ تینج نہیں کردیں گے جوسا دہ لوح عیسائی عوام کو اہلِ اسلام کے خلاف ورغلاتے رہتے ہیں۔اس حملے کو' دصلیبی جنگ'' کہا گیا جس کا مطلب كا فرول (لیعنی مسلمانوں) کے خلاف''مقدّس جنگ'' تھا۔اے بعض اہلِ قلم''مسیحی جہاڈ' کہتے ہیں جو شلط ہے۔اس اصطلاح میں جہاد کالفظ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جہاد کے مقدى عمل كانصور صرف مسلمانوں كے ہاں ہے۔ بقيد مذاہب كى طرف سے بريا ہونے والى جنگوں کے لیے بیا سلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی جا ہیے۔اس میں اس عبادت کی تو بین کا پہلو پایا جاتا ہے۔اس اولین صلیبی جنگ کے اس پروہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا بوپ کے مفاوات کیا تھے؟ اس کے لیے'' نائنس'' لیتنی ان بور پی جنگی سرداروں کی ان سرگرمیوں پرایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ بروٹھم آتے ہوئے سرانجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگذاری ساتے ہوئے جمیں بتاتی ہے:

''رائے ہیں وہ مسلمانوں ، یہودیوں اور سیاہ فام عیسا نیوں کا قتل عام کرتے رہے۔'' نائنش کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ واقعی مقدی مقدی جنگ تھی؟ نہیں .....قطعاً نہیں! یہ تو ایک نسلی معرکہ آرائی تھی۔ وہ نسلی معرکہ آرائی جو ثد ہی جنگ کے نام پر وجود میں آئی اور جونسلی احساس برتری کے شکار بنی اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کو دنیا کے اس مقدس خطے پرتسلط دلانے کے لیے تھی جووہ اپنی براعمالیوں کی بروات گنواچکا تھا۔

خوفناك خواب او بشت ناك تعبير:

سے سلیمی جنگیں جاری رہیں ......اور جیسے جیسے وقت گزراصلیبی جنگوں کی تعداداور مقدار ہیں اضافہ ہوتا گیا۔اوران ہیں عیسائی اضافہ ہوتا گیا۔اوران ہیں عیسائی اضافہ ہوتا گیا۔اوران ہیں عیسائی جوشلے سرداروں کی جگہ یہودی زعاء نے لیمنا شروع کردی اور یہیں ہے بیتر کیک رُٹ بدل کردجال کے کارندوں کے ہاتھ ہیں آتی گئی۔'' نائش'' کے نام اور خطابات مختلف ہے جوان کے تعادف، پس سنظراور فرائض کے حوالے ہے رکھے جاتے تھے۔۔ان ہیں ہے ایک نمایاں گروہ'' ممبلر ز پس سنظراور فرائض کے حوالے ہے رکھے جاتے تھے۔۔ان ہیں ہے ایک نمایاں گروہ'' ممبلر ن نائش' کا تھا جو عیسائی نائش کے مختلف گروہوں کے ختم ہوجانے کے بعد بھی باتی رہا۔اس گروہ نے تاریخ ہیں ہے اختبا شہرت پائی اور آئی تک (نام بدل کر) زندہ ہے،اس لیے کہ بیا عیسائی نہ شے، شروع میں بھے بھی تو بعد میں ان میں ایک مخصوص ''انسانی برادری'' کے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے یہ چولے نیک کرشہرت دوام حاصل کی۔

میراز نائش (معیدی سردار) ایک ایما گردہ تھا جس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی مقصد اور کوئی فصب العین نہیں تھا، بیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بردافس العین اور اہم ایجنڈ اتھا جس پر دو صلب بی جنگہروں کی مدد ہے کام کرنے گئے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم سلببی جنگہروں کی مدد ہے کام کرنے گئے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم ترین فر مانروائی تھی۔ اگر سوال اُٹھایا جائے کہ تھوڑے سے لوگ جو مسلمانوں سے بیت المقدس نہ میں ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھا موگا۔ ان کے اس خواب سیجھنے کے لیے ہمیں ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا موگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ی آزمائٹوں میں ڈالا اور ان کی اس احتقانہ میم کے نتیج میں انسانیت بہت کی آزمائٹوں میں مبتلا موئی اور بیآ نمائٹیں آج بھی جاری ہیں۔ آگے چل کر بیگر وہ دنیا کی سیاست میں دفیل ہو کر ''بادشاہ وارک قائم کرنے والا گردہ بنا ، پھر معاشی طور پر شخام میدگروہ دنیا کی سیاست میں دفیل ہو کر ''بادشاہ گئوس میں بردہ دیج ہوئے دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعال کرنا اس کا مخصوص ہنر تھی برادہ کی طرف ہوا۔ یہودکی روایتی تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھی برادہ کی موروں بیز کی موروں برائی تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھی برادہ کی بردہ کی تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھی برادہ کی بردہ کی بردا تی تاریخ کے حوالے کو توسوس ہنر تھی برادہ کی بردہ کی بردا تی تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھی بردہ کی بردا تی تاریخ کے حوالے کو توسوس ہنر تھی برادہ کی بردہ کی بردا تی تاریخ کے حوالے کو توسوس ہنر تھی برادہ کی بردہ کی بردا تی تاریخ کے حوالے کو توسی برائی بردہ کی بردا تی تاریخ کے حوالے کو توسید کی بردہ کی بردا تی تاریخ کے حوالے کی سیاست میں دیور کی بردا تی تاریخ کے حوالے کو توسید کی بردہ کی بردہ کی بردہ کی تاریخ کے حوالے کو توسید کی بردہ کی بردا تی تاریخ کے حوالے کی سیاست میں دیت کی تاریخ کے حوالے کو توسید کی بردہ کی بردہ کی بردہ کی بردہ کی بردہ کی کی بردہ کی

عالمی وجالی ریاست،ابنداسےانتها تک

سے بیخودمیدان میں آ کر بھی نہیں لڑا۔ بید دسرے کولڑوا کرفتے کے شرات اپنی جھولی میں ڈالنے کا عادی رہا ہے۔ البغذاد نیا کی اقتصادیات، سیاسیات اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے بیاس خواب کی تخییل کے لیے جت گیا جس کی تعییرا نتہائی خوفتا کے ہے بعنی ابلیس کی عالمی حکرانی کا قیام اور ''دجال کی عالمی ریاست'' کی تفکیل ہم اس گروہ کی درجہ بدورجہ پیش قدی (غرب سے معیشت، معیشت سے سیاست سے مسکریت اور پھر عالمی حکومت) کا جائزہ لیت معیشت سے سیاست سے مسکریت اور پھر عالمی حکومت) کا جائزہ لیت ہوئے آ گے چلیس گے تا کہ انسانی جم بھوریت، سیاست سے مسکریت اور پھر مستقبل قریب میں جو پھھاس ذریرز مین پہنے والے گروہ نے کیا، کھل کر سامنے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس خیر زیرز مین پہنے والے گروہ نے کیا، کھل کر سامنے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس خیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبے کے راستے میں مضبوط روک کھڑی کی جاسکے۔ اس کی تاریخ سامنے آ سف نے سے سوال بھی حل ہوجائے گا کہ'' وجال'' تو یہود یوں کی اُمیدوں کا آخری سہارا ہے۔ مسلمین بھگنجووں کا اس یک چشم یہود ٹواز فقنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا ہوئے والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا

# نائنش شمپلرز سے فری میسن تک

(ووسرى قبط)

يك كالمنذر كريب:

اگر چہارض مقدی پر سیحی افتد ارمختصر عرصہ کے لیے تھا، کیکن ان کا پیمختصر قبصنہ پوری و نیا کی تاریخ کوتبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔اس مختصر عرصہ کے دوران نائنٹس کی ایک خصوصی منظیم

تفکیل دی گئی۔جس کا مقصد بظاہر سیحی زائرین کومسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ بیالیک مذہبی شظیم تھی جس کے فرائض میں''مقدّس معبد'' (بیت المقدس: ہیکل سلیمانی) کو کا فروں (لیعنی

ند ہی ہم ی میں کے فرانس بیل مقد کی معبد الربیت امھدی: بیس سیمان) یوہ کروں دوں ۔ مسلمانوں) سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنانچہ میہ تنظیم اور اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے

لیے قابل احترام بن گئے۔اپنے مذہبی فرائض اور سیحی طرنے حیات کی وجہ ہے انہیں''راہب'' کہا جاتا تھا۔ بعدازاں پیرخطاب ترک کر کے انہیں ٹمپلرزیعنی''معبدی'' کہا جانے لگا۔''ٹمپل'' معبد

یعنی عبادت گاہ کو کہتے ہیں ٹیمپلر کامعنی ہوا: معبد یعنی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ بینظیم بہت جلد منظم عسکری تنظیم بن گئی اور'' نائٹس ٹیمپلرز'' (معبدی سردار ) کہلانے لگی۔ پینگونن ڈیشنری آنے

ریلیجنز میں نائنشٹمپلر زکے بارے میں پچھائ طرح تحریہے: ''ایک نرہبی عسکری تنظیم جو 1119ء میں پروٹلم میں تشکیل دی گئی جس کا مقصد سیجی زائرین

کومسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ بید معبد لیعنی جینکل سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہتے تھے۔ ان کی بودوہاش را ہبوں جیسی تھی ، لیکن ان کی سرگر میاں بنیادی طور پر عسکری اور انتظامی تھیں۔ارضِ مقدی میں یور پی صلیبی سلطنت کی تگہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھان کی

اطلاک بورپ میں بھی تھیں اور وہ بین الاقوائی بنکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ

ا پنے داخلی امور بخت راز داری کے ساتھ سرانجام دیتے تھے۔

مقدى تركات كى فظ:

اس تنظیم کے با قاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف داستا نہیں یائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو' ہیکل کا محافظ'' کہلوایا۔ سوال یہ ہے بیلوگ کس چیز کا تحفظ كررى من اوركس سے كررى تے؟ اس فكت پر بچھتفتين رائے ركھتے ہيں كھم لرز .....ان كى تعداد بارہ تھی ..... دراصل کسی خزانے یا مقدی تیرکات کی حفاظت کررے تھے جو بیت المقدی یا میکل سلیمانی سے ملے تھے۔ قدیم زمانے میں جب بہودی بروشلم میں آ کر آباد ہونے تو وہ حضرت مویٰ علیہالسلام کاصندوق بھی ساتھ لائے تھے جسے بعدازاں ہیں کلِ سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق كو" تابوت سكينه" يا" تابوت يهووُ" كهاجا تا تفااوراس مين حضرت موى عليه السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں (الواحِ تورات ) رکھی گئی تھیں۔عہد نامہ قدیم یعنی تورات کا کہنا ہے بیٹا بوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔عہد نامہ میں اس کی شکل وصورت اور لسبائی چوڑ ائی کی تفصیلات موجود ہیں۔عہد نامہ کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل الواح (تختیاں) موجودتھیں جو کو و بینا پر حضرت مویٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا کی گئی تھیں۔اس کے علاوہ حضرت بإرون علیہ السلام کا عصا ( قرآ ن کریم کے مطابق بیرحضرت موی علیہ السلام کا عصا تھا) اور''من وسلویٰ'' کا برتن بھی اس تا بوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ بیاتو بتاتی ہے کہ اے میں کل سلیمانی میں رکھا گیا تھالیکن مینہیں بتاتی کہ بعدازاں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹمپلرز کے دور میں جی کل سلیمانی کار حصہ زائزین کے لیے بچھ عرصہ تک مرمت کے نام پرممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ (ایک روایت کےمطابق 9 سال اور دوسری کےمطابق 13 سال )اس دوران اسے ممپلر زیے کمی مخصوص خفیہ مقام پر نتقل کر دیا تھا یا خوڈم پلر کو بھی پیشبر کات ہاتھ ندیگے اور وہ دنیا کو دھو کا دینے کے لیے خود کو پر اسرار مشہور کیے ہوئے ہیں؟ روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبروست نعارض پایاجا تا ہے۔حقیقت سے کدفتہ بی<sup>ٹم پ</sup>لرز ہوں یا جدید فری میسن،

یبودی قوم کے روحانیین لیعنی سفلی جادوگر ہول یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی رہائی ،ان سب میں ہے بھی کسی کونہیں معلوم کہ یہ مقدی تبرکات کہاں ہیں؟ وہان کی تلاش میں سرگرداں ہیں کدان کو وہ نیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا ،لیکن بہتر کات ان کوئل کے نہیں دے رہے ۔۔۔۔۔اور نہ بیان کو بھی ملیں گے۔ انہیں تو حضرت مبدی رضی اللہ عنہ برآ مدکریں گے (کہاں ہے؟اس سوال کا جواب ' دجال' نامی کتاب میں دے دیا گیاہے ) حضرت کے باتھوں ان کی برآ مدگ دیکھ کر وہ معتدل مزاج یہود جوان معتدل مزاج یہود جوان ہوں کی جو دجوان معتدل مزاج یہود جن کی قسمت میں ایمان ہے ،مسلمان ہوجا کیں گے اور دہ شخی مزاج یہود جوان شرکات کو حضرت موئی علیہ السلام کے باتھ میں دیکھ کر بھی ان کی اطاعت کرنے میں ایت وصل کرتے رہے گروہ کی ان کی اطاعت کرنے میں ایت وصل کے ساتھ دہنے یہ بی اُڑے د ہیں گے اور پھر بالآخراس کے ساتھ دہنے یہ بی اُڑے د ہیں گے اور پھر بالآخراس کے ساتھ اپنے ورد ناک انجام کو پہنچیں گے۔

نا نت شميلر زاورسودي بينكاري:

صرّ افوں، لیعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تبحور بول (لاکرز) کا نظام متعارف کرایا۔انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکتے اورسوناا جرت لے کرمحفوظ کرنا شروع کردیا۔ حفاظتی نقط ُ نظرے یہ ''ڈیپازٹ سٹم'' لوگوں کو پہندآ یا اور بہت جلد مقبول ہوگیا۔آ ہستہ آ ہستہ یہودی صر افوں نے اس میں تھوڑی می تبدیلی پیدا کی۔ لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے سے تھے تھے پہلے یہودی صرافوں کورسید دکھا کر اپنا سونا لیتے ، پھرا ہے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے پھر خریدا ہوتا۔ بیچنے والا اس سونے کو پھر کمی یہودی سار کے پاس رکھوا کر رسید لے لیتا۔ رسید بنانے اور سکے جمع کرائے کا پیٹل کیسا نیت اور طوالت رکھتا تھا۔ اس کا صلی یہودی سا ہوکاروں نے یہ نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوسر لے لوگوں کو مونے کو دوسر لے لوگوں کو فروخت کرتے ہوئے اے عملاً پرانے مالک کو واپس کر کے پھر نئے مالک کے دوسر لے لوگوں کو فروخت کرتے ہوئے اے تابی تعادلے کی تحریری یا دواشت متعارف کرائی کے کہتو پل میں رکھنے کے بجائے '' ایسی چیخ چٹ' ' یعنی تباد لے کی تحریری یا دواشت متعارف کرائی گئی۔ یعنی رسیدوں پر لین دین شروع ہوگیا۔ تباد لے کے اس نظام سے سونا ایک دفھہ وصول کرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ختم ہوگیا۔ کا غذوں کے یہ پرزے کرنی نوٹوں، گریے اور کی گئی اور کریڈٹ کارڈوں کی بنیا دیا وروہ وقت دور تہیں جب گئی الیکٹرو کے کرنی کی شکل میں واحد عالمی ذر لیے بتا دلہ متعارف ہوجائے گا۔

نائن تميل زاور سودي پيمه:

ا گلامرصلہ بھنڈی یا بیسے کا تھا۔ پچھلوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنی اورا پنے قیمتی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی ٹیمپلر ز نے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے لیکن اس کے باوجود دولت ایک سے دوسری جگہ لے جانے کا محفوظ طریقہ وضح کیا ٹیمپلر زایک شہر میں لوگوں سے سونا اور چاندی وغیرہ وصول کر کے آئیں ایک چٹ جاری کر دیے جس پر کوڈ ورڈ ز درج بوتے ۔ ان کوڈ ورڈ ز کو صرف کھیلر ز ہی سیجھتے تھے۔ دوسر سے شہر جاکر لوگ سے چٹ وہاں کے درج بوتے ۔ ان کوڈ ورڈ ز کو صرف کھیلر ز کو دیے اور ان سے مطلوب مالیت کا سونا، چاندی کی مالیت وغیرہ درج بوق تھی ۔ پیچھتی عرصہ بنام پیا اور پیچیلے شہر میں جمع کرائے گئے سونے یا چاندی کی مالیت وغیرہ درج بوق تھی۔ پیچھتی عرصہ بنام پیا اور پیچیلے شہر میں جمع کرائے گئے سونے یا چاندی کی مالیت وغیرہ درج کردیا گیا حالانکہ حفاظتی بعد جمع کرائے گئے سونے کی شرط ہے گئے کہ وہ محمد دراز اور ٹایا جاری کرنا شروع کردیا گیا حالانکہ حفاظتی تھویل میں پڑے سونے کی شرط ہے تھی کہ وہ محمد دراز

تک اپناسونا وصول کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ان کا کام'' چٹوں' سے چلٹا تھا،اس لیے اپنے پاس پاس پاس پرے اپنے ہوں ک پاس پڑے' بے مصرف' سونے کا بیمصرف ڈھونڈ اکدا سے سود کی قرض کے طور پرلوگوں کودے کر سود کما یا جائے ۔سونا کسی اور کا تھا،اس پرسود کوئی اور بھرر ہاتھا اور مفت میں موج وہ لوگ کر رہے تھے جن کا ہوں زوہ وہ ماغ اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہرتھا۔

الغرض جب صرافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نگلواتے ہیں۔ چنانچے انہوں نے اس میں سے پچھسونا دوسروں کو سود پہ "ماریتا" دینا شروع کردیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک" پرامیسری نوٹ" یا وستاویز کھوالیتے۔ اس طرح وفت کے ساتھ ساتھ کا فندی سرشیقلیٹ، جن کے بدلے سونے کے سکے وستاویز کھوالیتے ہے گروش میں آگئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے کروش میں رہتے تھے۔ شروع میں میرشیقلیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے۔ پھر ہوا میرکروش میں رہنے والے توثوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہوگئی۔ سودی بینکاری کا پہلا ما ڈل:

سرمانیہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور مضانت حاصل کرنے کا بیر قدیم طریقہ آئ کے جدید بیکاری نظام کی بنیاد بنائے ممبلرز فدہبی پس منظرر کھنے کی وجہ ہے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ تمام بور پی ممالک بیباں تک کے مشرق وسطی اورارضِ مقدس میں ان کی شاخیس اور دنیا بھر میں ان کی شاخیس اور دنیا بھر میں ان کے نمائندے موجود تھے۔ بورپ کی نشاق ثانیہ (Renaissance) میں حصہ لینے والے دولت مندخا نمرانوں مثلاً فلورٹس، اٹلی کے میڈ کیس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی اور وفتہ رفتہ بیہ نظام ترقی کرکے با قاعدہ مستقل ادارے بعنی ' بینک' کی شکل میں وجود میں آگیا۔ پہلا ماڈرن بنک سوٹین کا دی رکس بنک 1656ء میں وجود میں آیا بھر بنک آف انگلینڈ 1694ء میں سودخوری کے انگلینڈ 1694ء میں سودخوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کر دیا گیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی کے انگر برصر افول سودخوری کے انگر برصر افول سے کھنس

گئی۔مقامی ہینک،مرکزی ہینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہوگیا اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو دجال کے خروج سے پہلے ہر تنفس کے سینہ میں حرام کا لقمہ پہنچاتے یا اس کے تاک میں رہتے تا کہ حرام کے عالمی سودا گر کا جب ظہور ہوتو اور اہلیسی حرام خواہوں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔

مود ہے لیکس تک:

بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں چنانچیاس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود ہے گریز کیا جاتا تھا،لیکن ٹمپلر ز....مقدّس سمجھنے جانے والے ٹمپلر ز....اس کی ذرّہ برابر ہرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے ، بلکہ یہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد كرتے تھے۔ايك موقع پرايك قرض داركو %60 تك سود درسوداداكرنا يا۔قديم زمانے يل منظم بینکاری نظام کے ساتھ بیلوگ اپنے دور کے جدید مرسا بیکارین گئے۔عوام تو عوام ،حکوشیں تک ان ہے قرض لیا کرتی تھیں۔ یہن مانی شرا نظ پرانہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت ی یا دشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ بورپی ممالک کوتو رہنے دیجیے، انگریز حکمران خاندان بھیٹمپلر وں کا مقروض تھا۔ بادشاہ جان ، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سبھیٹمپلر وں ے قرضہ لیتے تھے۔ 1260ء سے 1266ء کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے تمیلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشا ہوں کومقروض کرنے کے بعد کمپلرز آگے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجول میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعداب وہ عوام کو بھی اپنے یاس گردی رکھنا جا ہے تھے۔اس کے لیےانہوں نے جوطریق کاروضع کیاوہ ان کی سنگدلانہ شیطانی سوج کاعکاس تھا۔اس طریقے نے آج تک دنیا کوان کے ہاتھوں معاثی غلام بنارکھا ہے۔انہوں نے حکمرانوں کودیے گئے قرضوں کی وصولی کو بقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیریا بندی عائد کردی کہ تیکس کی وصولی صرف ممبلرز کریں گے۔ فیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طافت اور وولت ميں بے پناہ اضافہ كرديا۔ اب نه صرف وہ پاپائيت كوديے چائے والے عطيات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں (حکومتوں) کی طرف سے نیکس بھی وصول کرتے ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا۔ یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ نم ہی وہالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب اقتدار اور مسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔

اللسي ساست ياصهوني عكريت:

اس کے لیے انہوں نے بیطریق کاروضع کیا ..... اور بلاشبرانسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کا رگون البلیسی سیاست 'کے علاوہ کوئی نام نہیں انسانیت کا رگون البلیسی سیاست 'کے علاوہ کوئی نام نہیں و یا جا سکتا ..... کے دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے ،ان و یا جا سکتا ..... کے دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے ،ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کمیں جنگ نہیں ہور ہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحے فراہم کرتے ۔ چنا نچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجائے۔ اسلحے فراہم کرتے ۔ چنا نچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجائے۔ کھوئے ہوئے روشام کو واپس لینے اور بوری دنیا پر غلب پانے کا بیسفا کانہ مشن ہر طرح کی افال قبلت اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کدا کتو ہر کی تیرہ تاریخ کا سے اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کدا کتو ہر کی تیرہ تاریخ کا سے ور جعہ کا دن آگیا۔ تیرہ تاریخ نائٹ ٹھم پلرز کی تاریخ کا سے ور یہ دن ہے۔ (جاری ہے)

### 22.6 Esto 3.50

#### (تيسرى اورآخرى قبط)

:1361/13632

ہوا یوں کٹمپلر زیرادری کی ترقی، یورپ کے حکمرانوں اورمعیشت پر کنٹرول، عام لوگوں کی نظروں ہے او چھل رہا۔ یہاں تک کہ خود یور پی بادشاہ بھی ایک طویل عرصہ تک اس بات کو نہ بچھ سے کہ''براوری''ان کے ساتھ کیا کررہی ہےاور کیا کرنا جا ہتی ہے؟ بالآخر فرانس کا باوشاہ فلیس چہارم اس سازش کو سمجھ گیا۔ وہ ان ہے اپنا اور اپنی قوم کا چیچھا تچھڑا نا چاہتا تھا، کیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی ٹیمپلرز نے عیسائی عوام کی مذہبی حمایت حاصل کر رکھی تھی۔ان کے خلاف کارروائی آسان نہ تھی۔ چرچ چونکہ ٹمپلر ز کے ساتھ تھااس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ توڑ سکا۔اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ٹمپلر ز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ''بونی فیس ہشتم'' سے جان چھڑائی اور پھراس کے جانشین'' بنی ڈکٹ یاز دہم''ے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305ء میں بادشاہ فلیس نے نئے پوپ ''کلیموٹ پنجم'' کا تقرر کیا۔ اس منصف پوپ کی مدو سے باوشاہ نے شمیلرز کے معاملات کی مکمل جیمان مین کرائی۔ تحقیقات کے نتیج میں جو مقائق سامنے آئے وہ تو قع سے زیادہ خطرناک تھے۔خطرے کی علینی نے اے فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کردیا۔ چنانچیاس نے ملک بھر میں سرکاری عمال کو سر بمہر احکامات بھیجے۔تر تنیب سے بتائی گئی کہ ان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت لیتنی جمعہ 13 اکتوبر 1307 م کی صبح طلوع آفتاب پیکھولا جانا تھا۔ان خفیہا حکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو معطل کر کے ٹمپلر ذکو گرفتارا دران کی املاک کوضبط کرلیا گیا ٹمپلر زیر تو ہین مسیح ، بت پریتی اور ہم جنس پرتی کے الزامات عاکد کیے گئے۔ان الزامات نے پورے بورپ میں ٹمپلر ز کے خلاف نفرت وکراہیت پیدا کردی۔ ہرجگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کرلیا گیا۔ جمرم ثابت ہونے والوں کو پھانسی دے دی گئی۔

: تهروریت کا آغاز:

یوپ کلیمنٹ نے باضابط طور پر 1312ء میں ٹمپلر ز کی تنظیم' د ٹمپل'' کو کالعدم قرار دے دیا۔ سنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314ء میں دھیمی آ پنج پر رکھ کر کہا ہے بنادیا گیا ٹیمپلرزا پے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کو آج بھی یا در کھے ہوئے ہیں اور اس کی یادگار کواپٹی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ رائے عامدان کے خلاف ہوگئی اور چرچ ان کا م<sup>یم</sup>ن ہوگیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کومزید تحفظ دیے میں نا کام ہوگئی۔ان کی زیادہ تر املاک بورپ بھر میں ضبط کر لی گئیں۔ بظاہر ٹم پلر ز کا خاتمہ ہوگیا لیکن انہوں نے اس صور تحال ہے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں اس پڑھل کیا:'' ایک ہاتھ میں قوت وافتدار خطرناک ہوسکتا ہے چنانچیاہے تقتیم کردیا جانا جا ہے۔''اس فیصلے نے دنیامیں نے طرز حکمرانی کو متعارف کروایا اور دنیا°' جمہوریت''نامی نے نظام حکومت سے واقف ہو کی جو برادری کے لیے فئکت کھاجانے کے بعد دوبارہ میدان میں آنے .....اور.....خم ٹھونک کر آنے کا ذریعہ ثابت ہوا ٹھپلر ززیر زمین چلے گئے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا.....''جمہوریت'' کا آغاز ..... جو کہ بادشاہت کا متبادل نظام تھا۔ برادری نے سمجھ لہاتھا کہ'' خفیہ گرفت''ہی ان جیسی کسی خفیہ تنظیم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ میر خفیہ گردنت موروثی بادشاہت لے کر بخت پر آنے والے مطلق العنان بإدشاہوں کی بہنسب عوامی نما بندوں پر آسانی سے قائم کی جاسکتی ہے۔ جب اسمبلیوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں گے تو ان کی بولی لگانا اور ان کی بولی کواپٹی مرضی کا رخ دینا آسان ہوگا۔''عوامی نمایندے''اپنے انتخاب کے لیے ہمیشہ سرمائے اورتشہیر کے مختاج رہتے ہیں۔ برادری کا سودی سرمایہ اور دروغ گومیڈیا نہایت آسانی سے ان نمایندوں کی

عالمی دجالی ریاست، ابتداسے انتہا تک

" عوامیت" ختم کرکے انہیں براوری کا تالع بناسکتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت لریادہ ہوتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام جس فدرزیادہ ابادہ ہوتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں انہام جس فدرزیادہ ہوگا " ان "کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کواپنے دشمن کا علم نہیں ہوگا تو کیا کریں ہے؟ آپ خودکو الزام دیں گے یا کہیں گے: " وفت ہی براچل رہا ہے۔" الزام دیں گے یا کہیں گے: " وفت ہی براچل رہا ہے۔" فری میسین کی شکل میں گمپلر از کا نیا ظہور:

فرانس کے بادشاہ فلیس چہارم کے دلیرانہ اقد ام اور حکمت سے بھر پور کارروائی نے ممیلر زکو اس کی تاریخ کا سب ہے بڑا دھچکالگایا تھا۔ بیاد دوموے ہو گئے تھے۔اگران کوایک موقع نیل گیا ہوتا تو ان کا خاتمہ یقینی ہوجائے اورانسانیت کی جان ان سے چھوٹ جاتی۔وہ موقع اسکاٹ لینڈ کے مخصوص حالات کی وجہ ہے ان کومل گیا۔ نج جانے والاٹمپلر ز کا گروہ اپنی جان بیجا کر سرکاٹ لینڈ پہنچنے میں کامیاب ہوگیا۔ سکاٹ لینڈ کافی عرصے ہے آ زادی کی جنگ لڑر ہاتھا ٹیمیلر زے آنے ے سکاٹ لینڈ کے بادشاہ وفت رابرٹ بروں کوہتھیا رہل گیا۔ پیہتھیا رلڑنے اور قرضے وے کر دو سوسالہ جنگی تجربہ تفاجوانہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا۔ 1314ء میں رابرٹ بروس کی اتحادی فوجوں نے 25000 انگریز فوج کوشرمنا کے شکست ہے دو چارکیا۔اس شکست ہے''ٹمپلر ز'' کی نٹی زندگی نے جنم لیا ٹمپلر زاپنے آپ کو پستیوں ہے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور اس مرتبہ زیادہ شان کے ساتھ اب وہ آ زاد سکاٹ لینڈ کے باوشاہ کو کنٹرول کررہے تھے۔ 1603ء میں کو کئین الزبتھاول کی موت کے بعد سکاٹ لینڈ کا باوشاہ جیمز پنجم برطانیه کا بھی بادشاہ بن گیا۔ بعنی اس نئ وسی ریاست کا نظام ٹمپلرز کے ہاتھ میں آ گیا۔

یوں پورے برطانیہ پران کا تسلط قائم ہوگیا۔ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ٹمپلرز کو نیا ٹھکانڈل گیا تھالیکن وہ انتہا کی مختاط تھے۔ تقریباً سوسال تک ٹمپلرز بالکل پس پروہ چلے گئے۔اپنے کام کم کردیے تا کہ لوگ ان کو بھول جا کیں مگرانہوں نے برطانیہ پراپنی گردنت کم نہیں کی۔ بڑے بڑے جمدوں کے حصول میں سرگرم رہے۔ یہاں تک کہ ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلاگیا۔ 1717ء میں شمیلرزیورپ میں پھر سے ابھرتے ہیں۔ اس مرحیہ تعداداورطاقت دوتوں میں جم پلہ ہیں۔ بیٹی شاخت ان کو جم پلہ ہیں۔ بیٹی شاخت ان کی ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتوراورمؤ ثر ہے اور بیشناخت ان کو برطانید کی بادشاہت وے ربی ہے۔ اپنے خفیہ ہتھکنڈوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ضروری ہوگیا کہوہ اپنے نام ''ٹمیلر ز'' کوختم کرویں۔ اب جونام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے دکھا وہ ''فری سیسن' تھا۔ ''FREEMASON''اس لفظ کو بہت سے لوگ جانتے تھے مگراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے مگراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے مگراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے مگراس کا مفہوم میں پرنس آف دی ویلز فریڈرک تھا۔ بعد میں آنے والوں میں پرنس فلپ، اڈ نبرا کا طو یوک اور طکہ الربتھ دوم برطانی تام نمایاں ہیں۔ برطانوی جمہوری حکمرانوں میں وزیراعظم نوسٹن چرچل اور وزیر غارجہ جمہر بالفورڈ کا نام نمایاں ہے۔ برطانوی لارڈ زکی ایک طویلی فہرست ہے جو''برادری'' کارکن بن کر وجائی نفرت انگیز ریاست کے لیے دائستہ بیان دائستہ بنیا در کھتے گئے۔

اجماعي آبادي سے اجماعي بربادي تك:

اس نئی شاخت اور گروہ میں شافل ہونے والے لوگ معاشرے کے سربراً وردہ لوگ تھے۔
معاشرے میں ان کی عزت اور مقام نے فری میس کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا۔ اور وہ اس قابل ہوتے چئے گئے کہ 'مروثلم والیسی کے سفر' کا پھرے آغاز کریں اور ستفتل کی دنیا کے ظیم ترین سائے '' تیسری جنگ عظیم' کی بنیا و رکھ سکیں۔ برطانوی شاہی خاندان میں اثر و رسوخ حاصل کرنے ، برطانوی جمہوری حکمرانوں کو بس میں کرنے اور یہودی سرمائے سے برطانوی مقروض ریاست کا بھرم رکھنے کے عوض قد پھ ممیل ز اور جد بیدفری میسن نے یہود کی وجالی براوری کے لیے دسلھنے عظمیٰ ' برطانیہ اور اس کے'' شاہی تاریخ ' کو بے در لیخ استعمال کیا۔۔۔۔انگریز جزل ایلن میں کر طانیہ کو استعمال کیا۔۔۔۔انگریز جزل ایلن تک بیووی واستعمال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کامیا بی کے وجوؤں کی طویل تاریخ ہے۔ برطانیہ کو استعمال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کامیا بی کے وجوؤں کی طویل تاریخ ہے۔ برطانیہ کو استعمال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کامیا بی سے بودی کامیا بی جمعتے ہیں لیکن وہ یہووی زیماءارضِ مقدس میں وجالی ریاست کے قیام کواپی سب سے بودی کامیا بی جمعتے ہیں لیکن وہ یہووی زیماءارضِ مقدس میں وجالی ریاست کے قیام کواپی سب سے بودی کامیا بی جمعتے ہیں لیکن وہ یہووی زیماءارضِ مقدس میں وجالی ریاست کے قیام کواپی سب سے بودی کامیا بی جمعتے ہیں لیکن وہ

عالمی د حالی ریاست ،ابتداسے انتہا تک

جیے جیسے اس ریاست کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا خواب پورا کررہے ہیں ویسے وہ اپے منطقی انجام کے قریب ہوتے جارہے ہیں۔اسرائیل کی نوٹھیرشدہ بستیوں میں ان کی اجتماعی آبادی ان شاءاللہ ان کی اجتماعی بربادی پرختم ہوگی۔ان کی سے بربادی صرف ' وجالی ریاست' کا بی اختمام نہ ہوگا بلکہ و نیاسے شرادر فساد کے کمل خاتمے کی نوید بھی ہوگا۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس زمانے میں زندہ ہوں گے اور توفیقِ الٰہی ہے'' عالمی دجالی ریاست'' کے منصوبے کونا کام بناتے ہوئے'' عالمی اسلامی خلافت' قائم کریں گے۔الی خلافت جوکا نئات میں بسنے والے ہرذی روح کے لیےسایئر رحمت ہوگی۔

# رجمانی خلافت سے دجالی ریاست تک

برا دراسلامی ملک'' ترکی'' و نیا کا وہ ملک ہے جو د نیا کے دومشہور براعظموں کے عظم پر واقع ہے۔ بید دنوں براعظم رنگ نسل کے اعتبار ہے ہی نہیں ، مذہب ونظر بے کے اعتبار ہے بھی ایک

دوسرے کے متضاداور ہاہمی تاریخی جدلیت کے حامل رہے ہیں۔اس کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ پہال سے عیسائنیت کے گبوارے" براعظم پورپ" میں دا ضلے کا راستہ کھلتا ہے۔اس راستے

کے نکڑ پر عیسائیت کا روحانی مرکز اورمضبوط عسکری قلعہ فشطنطنیہ تھا۔اس لیےاس کے فاتحین کے

لیے جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عظیم بشارتیں سنائی تھیں۔اس شہر کی فتح کا واقعہ جتناعظیم الشان تفاء اس کے مقوط اور خلافت عثمانیہ کے انبدام کا حادثہ اثنا ہی دلدوز اور اندو ہنا ک تھا۔

1288ء کے ایک مبارک ون میں یہاں رحمانی ریاست خلافت عثانیہ کی بنیاد بڑی تھی اور 1924ء کے ایک نامبارک دن میں خلافت کے سقوط اور دجالی ریاست کے رائے میں حاکل

ر کاوٹ کے خاتمے کا علان ہوا۔ آ ہے! اس آغاز اور اختیام، اس تضاداور تقابل پر ایک نظر ڈالتے میں کہ معقبل قریب میں چھریبی کہانی معکوی انداز میں کروار کے اختلاف کے ساتھو ہرائی جانے

موجودہ جمہوریہ، خلافت عثمانیہ (1288ء ۔ 1924ء) کی جانشین ریاست ہے۔خلافت

عثانیای روئے زمین پرآخری خلافت تھی۔اس کے سقوط ہے اس زمین پرالہی ریاست اورالہی نظام والی مملکت کا اختیام ہواا ور د جالی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا۔ بیآغاز تکمیل ہے پہلے ان شاء

الله اختنام كوينيج گا اور پھراللہ كے تھم ہے اللہ كے مقرب بندے يورى دنيا ميں عالمي البي خلافت قائم کریں گے جو سیجے معنوں میں رحمانی ریاست ہوگی۔خلافت عثمانیہ،خلافت راشدہ (232ء

رعاتي ٿيت-/125 روپ

- 661)، خلافت بنواميه شرق ( 661ء - 750ء) خلافت بنواميه مغرب ( 756ء - 1492 ) اور خلافت عباسیہ (750ء۔ 1285ء) کے بعد قائم ہو گی تھی۔خلافت عثمانیہ کو بیمنفر داعز از ملاکہ اس نے 1453ء میں قسطنطنیہ (سلطنت روم کا دارالحکومت اور عیسانیت کا دل) کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں پورپ کے اہم علاقوں تک پھیلا دیں۔سلطنت عثمانیہ کے عروج کے ز مانے میں اس میں موجود ہ ترکی کےعلاوہ افریقہ کے بعض علاقے (مصر،طرابلس)، جزیرہ تمائے عرب بیعنی حرمین و تجاز ، بیورپ میں ہے آ سٹریا اور مثگری تک کےعلاقے اور علاقہ بلقان کا بیشتر حصه ( سربیا، کروشیا، بوسنیا هرزیگوینا،مقدونیه،مونیٔ نیگرو،البانیه، بلغاریه،رومانیهاور بونان ) شامل تھا۔ گویا وہ تین براعظموں ایشیا، افریقہ اور پورپ کے اہم خطوں پربیک وقت حکمران تھی۔اس کمال کے بعدز وال نے شامت اعمال کے نام سے ہماری راہ دیکھی لی۔اب ہم زوال کی آخری حد ے گزررہے ہیں اور جب اپنے آنسوؤں اورخون ہے اپنے گناہوں کو دھوڈ الیس گے تو ان شاء الله دویارہ عروج جمارا مقدر ہوگا اور وہ ایبا تا بناک ہوگا کہ تاریخ انسانی نے اس کی مثال نہ دیکھی

یور پی مما لک اس عظیم اسلامی سلطنت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے جوان کے قلب میں ہلال والا پرچم بلند کیے ہوئے تھی؟ ان کی جمد دیاں بلقان کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور وہ انہیں رکوں کے خلاف بغاوت پر اکساتے رہتے تھے۔ یورپ نے پہل لسانیت اور قومیت کا آزمودہ بختھیا راستعال کیا۔ دانشوروں اور شاعروں نے پہلے یونانیوں کوان کے ماضی کی یا دلا کر انہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ یہیں ہے 'مشرقی مسئلہ' (Eastern Question) پیدا ہوااور یور پی ممالک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829ء میں آزادی حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ یونان کے بعد دوسری یور پی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ پاؤل مارنے لگیں۔ ساتھ ساتھ سلطنت عثانیے کے خلاف یور پی طاقتوں اور صبیونی منصوب سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں ساتھ سلطنت عثانیے کے خلاف یور پی طاقتوں اور صبیونی منصوب سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں ساتھ سلطنت عثانیے کے خلاف یور پی طاقتوں اور صبیونی منصوب سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں کئی دوسرے افرایتی اور یور پی علاقے ترکوں کے قبضے سے نکلنے لگے۔ 1830ء میں

فرانس نے الجزائر پراور 1882ء میں برطانیے نے مصر پر قبضہ کرلیا۔ اٹلی نے 1911ء میں طرابلس (موجودہ لیبیا) کا علاقہ چھین لیا۔ اس کے بعد مغربی مؤرخین نے ترکی کا حوصلہ بہت کرنے کے لیے ''مرد بیاز'' کی اصطلاح ایجاد کرلی۔ اس زمانے میں سلطنت عثانیہ کی اندرونی حالت بڑی نازک تھی۔ فری میسن برطرف سرگرم میں قدامت بینداور ترقی بہندسیاست دان ایک دوسرے نازک تھی۔ فری میسن برطرف سرگرم میں قدامت بینداور ترقی بہندسیاست دان ایک دوسرے سے دست وگر بیاں تھے۔ اپریل 1909ء میں فری میسن کے تیار کروہ ترقی بہندگروہ (باغی گروہ) نے سلطان عمد الحمد کو تخت خلافت پر بھادیا۔ اس کی یوزیش ''شاہ شطرنج'' سے زیادہ نہ تھی۔

اکتوبر 1912ء میں روس کے اکسانے پر بلقانی ریاستوں نے ترکی کے نکڑے کرنے کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ اس جنگ میں ترکی کو بے بناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے متعدد علاقوں پر نبیسائیوں نے قبضہ جما کرلوٹ ماراور قتل عام کا بازار گرم کردیا۔ 30 مئی 1913ء کو لندن میں فریقین کے درمیان صلح ہوگئی ہمین اس سلح نامے کی روے ملطنت عثمانیہ اپنے 1913ء کو لندن میں فریقین کے درمیان صلح ہوگئی ہمین اس سلح نامے کی روے ملطنت عثمانیہ اپنے کئی علاقوں اور جزیر دوں کی ملکیت سے دستیر دار ہوگئی۔

28 جولائی 1914ء کو پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ترکی ، جرشی ، آسٹریا ، ہنگری اور بلغاریہ کا حلیف بن گیا۔ دوسری طرف برطانیہ فرانس ، روس ، جاپان اور امریکا تھے۔ ترکی کوامید تھی کہ فتح کے بعد جرمن حکومت روی ترکستان ، مصر، لیبیا ، تونس اور الجزائز کو اتحادی طاقتوں سے چھین کر ترکی کے حوالے کردے گی۔ اسے بیٹھی تو قع تھی کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی ہے جن میں بغاوت کردیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے بچرا بورا تعاون کریں گے لیکن ترکی کی بیٹو وہ جو ایشرین شاطر کرنل لارنس محاز مقدی کی بیٹو وہ بھو ہوتے ہی مشہور انگریز شاطر کرنل لارنس محاز مقدی

ترکوں کے خلاف بغاوت پراکسانے لگا۔ برطانوی حکومت نے''شریف مکہ'' سے وعدہ کیا کہ ترکی میں خلافت کے خاتے کے بعدا سے خلیفہ تشکیم کرلے گی اوراس کے فرزند فیصل کوشام کا اور عبداللّٰد کو

(سعودی عرب) پہنچے گیا اور حسین (شریف مکه) اور اس کے بیٹوں امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو

فلسطین واردن کا باوشاہ بنادے گی جَبَدائگریز نے کسی کوخلیفہ شلیم کرنا تھا نہ خلافت کے ادارے کو باقی حجھوڑ نا تھا۔اسے تو اسلام کی سربلندی کی ہرعلامت سے دشتنی تھی۔ایک انگریز مصنفہ نے اپنی کتاب ''جزیرۃ العرب'' میں صاف صاف لفظوں میں کھاہے:

" برطانیهاوراسلام دونول ای دنیایش زنده نیس ره یکت" \_

اس کا کہنا تھا:'' دوقو تیں و نیا میں برتری کے لیے کوشاں ہیں: ایک انگریز اور دوسری مسلمان \_ دوز ہا نیں د نیامیں چھانا جا ہتی ہیں:انگریزی اورعر کی اوران دومیں سے ایک کوفنا ہونا ۔ا۔ سر''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی تروت کتنی ضروری اوراس کے ذریعے اسلامیت کی تبلیغ کتنی غیر ہے۔

اس نے لکھا تھا: ''جب تک اسلام کی مرکزیت نہ نتم ہواور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے ملیحدہ کر کے تکڑے نکر سے نہ کرویا جائے اسلام کی طاقت کا خاتمہ نہیں ہوسکتا۔''

اس نے بعد میں دنیا کو یہ بھی بتایا تھا: ''انگریز کیمیاوی طریقوں سے اپنے چڑے گندی رنگ میں رنگ کرخلافت کے ذریا تظام علاقے کی حدود میں وہاں کے مدرسوں اور مکانوں میں رہتے ہے تا کہ عربوں کی کمزور ایوں کو معلوم کرسکیس اور ان کو ترکوں کے خلاف اکساسکیس۔عرصہ کی مشقت، ریاضت اور قربانی کا متیجہ تھا کہ مشہور فری میسن ایجنٹ کرٹل لارنس کو وہ مواد ملا کہ جس سے وہ عربی لباس پہن کر جنگ عظیم اقل (191-1914) کے دوران عربوں سے ترکوں کوئل کراتا تھا اور برگرک کے قل پرانعام مقرر کررکھا تھا۔خود کرٹل لارنس نے جو تکالیف برداشت کیس اور جس طرح جان پرکھیل کریے تماشا کیا وہ ایک بھیب واستان ہے۔''

وسط جون 1916ء میں عرب مسلمانوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین (شریعب کمہ) کی سربراہی میں اپنے اقتداراعلی اورخلیف کے خلاف بخاوت کردی اورانگریزوں کی مدد سے خیاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ برطانیہ کی بیر حکمت عملی دلچے ہونے کے ساتھ ساتھ سبق عالمی دجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک آ موز بھی ہے جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو سلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔اس بغاوت ہے قبل جنگ عظیم میں تر کوں نے جس جانبازی وجواں مردی کا ثبوت دیا تھا وہ ان کی شجاعانہ کارر دائیوں میں بھی عدیم المثال ہے، لیکن عربوں کی نا بھی اور فری میسن کے ہاتھوں بغاوت سے تز کوں کو شکست در فنکست کا سامنا کرنا پڑااور د کیھتے ہی و کیھتے تمام عرب علاقے عراق ،مصر، شام، اردن اورفلسطین انتحاد یوں کے زیرتسلط آ گئے ۔30 اکتوبر 1918 ء کوٹڈلاس کے مقام پرالنوائے

جنگ كے سلسلے ميں بات جيت كا آغاز موار بالآخر 14 منى 1920 ء كور كى كے ساتھ نام نمباد سكح كى

يكطرفه شرائط معامده سيورے "كنام يے مشتهركردى كئيں۔ اس جانبداران صلح ناہے کی روہے ترکی کوتمام عرب علاقوں ہے محروم کردیا گیا۔ حجاز مقدس میں شریف مکہ کی خود مختار حکومت کوتشکیم کرلیا گیا۔ درّہ دانیال اور تمام دیگرا ہم وڑے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیے گئے مختصر پیرکہ اتحادیوں نے ترکوں کی قوی آزادی کوٹتم کرنے کا تہیہ کرلیا اورتر کی اتنا ہے بس تھا کہ اس نے 10 اگست 1920ء کو اس معاہدے کی توثیق کردی۔ وجالی قوتوں کوخطرہ تھا کہ عیسائیت کے ول میں خلافت قائم کرنے والی اس ریاست کے آثار قدیمہ میں بھی اتنادم نم ہے کہ یہ پھر سے نشاۃ ثانیہ کی تحریب شروع کر عتی ہے۔ اس کے سدباب کے لیے فوج کوجمہوریت کا تگران بنایا گیا۔

معاصر دنیا میں ترکی کے سیای نظام کی بیالیک منفر دخصوصیت ہے کہ اس میں سیای انتشاراور جہوری ہنگاموں پر قابو یانے کے لیے سلح افواج کوستقل طور پر آئینی کروار دیا گیا ہے۔ ترکی کی فوج نەصرف ملکی سلامت وسالمیت کی ضامن ، بلکه کمال ا تاترک کی نام نبها داصلا حات اورمسخ شده تهذیبی ورثے کی بھی محافظ ہے۔ چنانچے فوج کی پیشہ وراند تربیت مخصوص غیر مذہبی (سیکولر) ماحول میں کی جاتی ہے جس کے نتیج میں قوح کا مجموعی مزاج سیکولر ہوگیا ہے اور وہ ا تا ترک کی مغربی طرز کی اصلاحات کو حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔اس مقصد کے حصول کے لیے فوج کو 1960ء اور 1980ء میں سول حکومت کو برطرف کرٹا پڑا۔ علاوہ ازیں 1961ء

اور 1982ء کے آئین کے تحت قومی سلامتی کونسل کی تشکیل بھی ای سلسلے کی کڑی ہے۔ فوجی سروی کوقومی خدمت قرار دے کر ہر ترک شہری پر 18 ماہ کے عرصے پر محیط لازی فوجی تربیت کی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس طرح ہر شہری کچھ عرصہ فوج سے فسلک رہتا ہے۔ اس اقتدام کا مقصد ہے ہے کہ ہرترکی شہری سیکولر مزاج اپنائے اور سیکولر نظام کی محافظ فوج سے زندگی بجرہم آ ہنگ رہے۔

رکی کے سیای نظام میں فوج کا آئینی کروار متعین کرنے سے سول معاملات میں فوج کا اثر ورسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔اس ہے ایک طرف فوج کی پیش ورانہ کارکر دگی متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف فوج کا سیکولرمزاج عوامی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیاہے۔اب بیفوج پر شخصر ہے كدوه جس كى جائب كى جمايت كرے،خواه عوام اسے پيندكريں ياندكريں۔تركى كے سياسى نظام میں فوج کا آ مینی کروار فری میسن سے وہن لینے والے فوجی حکر انوں کے وہن بی کی اختراع ہے۔ ترکی ہیں اسے بدنام زمانہ فری میسن جزل جمال گرسل نے متعارف کرایا تھا۔ ترکی میں فوج کے آئینی کردار کے تعین کے بعد فوج کواب مارشل لا لگانے کی ضرورت باتی نہیں رہی کیونکہ وہ خود ہی'' بادشاہ گر'' بن گئی ہے اور وہ لا زمی طور پرعثمانی سلاطین کی جگہ لینے کے لیے ایسے بادشاہوں کا انتخاب کرتی ہے جوکسی حالت میں ترکی کوجود نیا کے اہم ترین جغرافیائی خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف اللہ اور اس کے دین کی طرف لیعنی رحمانی ریاست والے نظام کی طرف نہ جانے دے۔ بیسارا کارنامہ انجام دینے کے لیے صہبونی طاقتوں نے ترکوں کے جس برترین دشمن كا انتخاب كيا اين "ا تا ترك" (تركول كا باپ) كالقب ديا جبكه وه قوم يبود كا اوني غلام تفا\_ جي بإں! وہ کوئی اور نہیں ،فری میسن کا تر اشا ہوافن یارہ مصطفیٰ کمال تھا۔

مصطفیٰ کمال کا والدسالونیکا (بیرپیترکی) میں'' چنگی'' کامحررتھا۔ بعدازاں لکڑی کا کاروبار کرنے لگا۔ مصطفیٰ کمال ابھی کمسن ہی تھا کہ والد کا سابیسر سے اٹھ گیا۔ والدہ بہت وین وارلیکن نہایت غریب خاتون تھیں۔اس نے مصطفیٰ کمال کوایک وین مدرسے میں داخل کرا دیالیکن مصطفیٰ کمال کو بچپن ہی سے فوجی افسر بننے کا شوق تھا۔ چنانچہ چند برسوں بعد وہ خودایک ملٹری اسکول میں داخل ہوگیا۔ اسکول کی تعلیم کرنے کے بعد فسطنطنیہ (استیول) کے ملٹری کالج میں چلا گیا اور 1904ء میں کالج سے لیفٹینٹ بن کر لکلا۔ فوجی ملازمت کے ملسلے میں اس کوشام ،فلسطین ہمصراور البانیہ وغیرہ میں گھو منے پھرنے کا موقع ملا۔ یہاں وہ برادری کے'' بگ ماسٹرز' کی نظر میں آگیا۔ چنانچہ اس کے'' انجمن اتحاد وتر تی' کے انقلاب پہند مجبروں سے نعلقات قائم ہوگئے۔ یہا نجمن جیسا کہنام سے ظاہر ہے صیونی د ماغوں نے تخلیق کی تھی نوجوان اور تعلیم یافتہ ترکول نے سلطان عبد المحمد خان ثانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائم کر رکھی تھی۔ اپریل 1909ء میں ترکی فوج نے علم بعناوت بلند کیا اور معمولی مشکش کے بعد سلطان کوتئت سے اتارویا گیا۔

مصطفیٰ کمال نے اقتد ارمیں آتے ہی ترکی کو' ترقی پیند' ملک بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدید اصلاحات رائج کیں۔ اس شخص نے چھ برسوں کے مخضر عرصے میں فری میں مغربی طرز کی جدید اصلاحات رائج کیں۔ اس شخص نے چھ برسوں کے مخضر عرصے میں فری میں وروں کی مدد ہے ترکی کے ساتی ، قانونی بتعلیمی اور سیاسی نظام کو کممل طور پر بدل دیا۔ اتا ترک کی اصلاحات کی بنیاد اس کے درج ذیل چھ طاغوتی اصول ہے جن میں سے ہرایک اصطلاح بکیار بکار کرا ہے وضع کرنے والے دماغوں کی نشان دہی کرری ہے کہ دوہ کون تھے اور کیا کرنا جا ہے تھے؟ وہ چھ پُر فریب اصول ہیں تھے:

۱ - جمهوریت پیندی

Republicanism

Nationalism کے میں ت

Populism ٢- الماميت يندى

Secularism 2-الادينيت

Reformism 2 ס-ושור ביל

Etatisme (Fr) Statism بملكتي اشتراكيت

یبودی گماشتے مصطفیٰ کمال نے ترکی کو یبودی سپنوں کے مطابق مغربیت کے رنگ میں رنگنے، رحمانی نظام کے خاتمے اور دجالی نظام کی سربلندی کے لیے 4 مارچ 1924 ء کوخلافت کا بابرکت عہدہ، جوسلمانوں کے لیے مصندا سابداور رحمت کا سائبان تھا، جتم کردیا۔ اس کے ایک ماہ بعد قوی اسمبلی نے دیوانی معاملات میں شرعی عدالتوں کے اختیارات کو کلیتاً ختم کردیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اوقاف اور مذہبی تغلیمی درسگا ہوں کوختم کردیا۔ علاء اور طلباء کو منتشر کرتے ہوئے مدرسوں اور خانقا ہوں کو بند کردیا گیا۔ شخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922ء میں ختم کیا جاچکا تھا۔ مذہبی معاملات سے نیٹنے کے لیے اختیارات سے محروم اور اسلامی روح سے عاری ' فرہبی امور کا فرد'' اور' متر و کہ تمارات کا بورڈ'' قائم کیا گیا۔ 1924 پریل 1924ء کوئر کی کا نیا آ سکین منظور کیا بورڈ'' اور' متر و کہ تمارات کا بورڈ'' قائم کیا گیا۔ 24 اپریل 1924ء کوئر کی کا نیا آ سکین منظور کیا گیا۔ آسسے قرار دیا گیا۔ آسسے قرار دیا گیا۔ آسسے قرار دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالی کی حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے بیتک نہیں مجھا کہ دہ کھلاڑی نہیں کھلونا ہے۔

ترک قوم پری (ترکیت) کے جذبے کو ابھار نے کے لیے بھی متعدد اقد امات کیے گئے۔ مثلاً ترکی زبان سے عربی اور فاری کے حروف کو خارج کرویا گیا اور اس کے لیے عربی رسم الحظ کے

بجائے لاطینی رسم الحظ اختیار کیا گیا۔ حکومت نے ترک زبان کوتر تی دیئے کے لیے زبروست تحریک چلائی اوراس کی ترقی وتروت کا نیا دورشروع ہوا۔ مسجدوں اور دیگر ندہبی اداروں میں عربی ز بان کا استعال ممنوع قرار دیا گیاحتیٰ که اذان ، نماز اور قر آن کی تلاوت کے لیے بھی عربی زبان کا استعمال نا جائز تشہرایا گیا۔ان جغرافیائی ناموں کوجن سے بیرونی الفاظ کی تُو (یا خوشبو) آتی تھی، خالص ترکی ناموں ہے تبدیل کر دیا گیا۔ قنطنطنیہ کا نام اشنبول رکھا گیا، ایڈریانو بل کو'' ادانہ'' اور سمرنا کواز میر میں تبدیل کیا گیا۔لوگوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے نام خالص ترکی میں رکھیں۔ چنانچیہ عصمت بإشائے عصمت انونو اور مصطفیٰ کمال بإشائے مصطفیٰ کمال کا نام اختیار کیا۔ غازی، پاشا اور'' بے'' کے پرانے خطابات جو دورِخلافت کی یا دگار تھے، فتم کردیے گئے۔اشنبول کے بجائے انقرہ کو دارائکومت قرار دیا گیا۔ نے دارالحکومت میں جدید طرز کی عمار تیں تغمیر کی گئیں اور شیر کے نے جصے میں کوئی مسجد تغمیر نہیں ہونے دی گئی۔ بور پی قو موں کواندھی تقلید میں ملک بھر میں شبینہ کلبوں پتھیٹر وں اور ناچ گھروں کا جال بجچاویا گیا۔اس طرح اسلامی معاشرے کی جگہ وجالی معاشرے نے لے لی۔جوتوم دنیا کے مضبوط ترین نظریے کی ترجمان اور عالم اسلام کی نمایندہ تھی وہ قومیت کے نام پرالی پستی میں چل گئی کہ خودا ہے بھی شعور نہیں کداس ہے کیا چھین کر کیا تھا دیا گیا ہے۔ بپوری اسلامی د نیاتر کوں کواپنا تا کداور محبوب مانتی تھی ،اسلامی اخوت کی چگہ قومیت کے چکر میں پڑتے ہی ترکی دنیا کی نظروں ہے گر گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ترکوں کے ساتھ جینے اور ان کے ساتھ مرنے پر فخر کرتے تھے۔خلافت کی جگہ جمہوریت کے آتے بی ترکوں سے سے اعزاز جا تار ہا۔ ہمارے ہاں بھی ''اسلامیت'' کی جگہ یا کشانیت لے رہی ہے، جبکہ چن لوگوں نے بیڈمرہ (سب سے پہلے پاکستان) لگایا تھا بخودان میں پاکستانسیت نام کی کوئی چیز ند بھی تھی اور ندآج ہے۔ ا یک انگریزید براور سیاست دان گلیڈ اسٹون (Gladstone) نے قوم پرتی میں مبتلا ترک قوم کی حالت زار پرتیمرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:''اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی انداز ہ<sup>جی</sup>یں كرسكتا جواكي وم اينے ماضي كى روايات سے اپناتعلق منقطع كر لے۔''

ترکی،ایران اورا فغانستان ای خلطی کا شکار ہوئے۔مصر نے بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا تھر ہر حالت میں ان اسلامی عما لک کوخوفناک نتائج بھکتنے پڑے۔
ترقی کا رازلہاس میں نہیں ہوتا۔ پانچ کلیوں والی ٹو پی کی جگدا تگریزی ہیٹ سر پررکھ لیننے ہے انگریز کی چستی ،فرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات رائخ نہیں ہوجا تیں۔ترقی کاراز پا کیڑہ اخلاق ،فوجی تربیت اور کسی متحرک نظریہ کو اپنانے میں ہوتا ہے۔اس رازکوا پی بصیرت کے فقدان کے باعث امان تربیت اور کسی متحرک نظریہ کو اپنانے میں ہوتا ہے۔اس رازکوا پی بصیرت کے فقدان کے باعث امان اللہ خان ،رضا شاہ پہلوی اور مصطفیٰ کمال نہ مجھ سکے۔

اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے،اس لیے عالمی صہونیت جواسلامی خلافت کی جگہ اسرائیلی ریاست کو برتر و یکھنا چاہتی ہے، کی تمام تر کوششوں کے باوجووتر کی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماءاورصوفیا کی زیر سر پرتی چل رہی ہے اور جب آخری دنوں میں آخری معر کے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا پورپ کے اس تنگم یعنی ارضِ اسلام اور ارضِ عیسائیت کے اس ملا پی تکتے میں لڑا جائے گا تو تر کی کے مسلمان ان شاءاللہ کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوں گے۔وہ اس خطے میں عیسائی اتحاد بوں کوقلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبر دست شکست دیں گے اور جب عیسائی ادھ موے ہو چکے ہوں گے تو ابلیس کے بعد بدی کاسب سے بڑاعلمبر دار'' د جال اکبر'' عيسا ئيوں کوشکست خوردہ اورمسلمانوں کو تھ کا ماندہ دیکھ کرخروج کرے گا۔ بيروہ لمحہ ہوگا جب د جالی کا رندوں اور رحمانی مجاہدین کے درمیان فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہوجائے گا۔ اہلِ حق قلیل تعداد، قلیل وسائل اور بے شارآ ز مائشوں کے باوجوداستقامت سے ڈیٹے رہیں گے۔ان کے مجاہدے وجہاد کی برکت اور اللہ کے فضل سے طاغو تی قو توں کے منصوبوں میں بلیما د جالی ریاست کا خواب ابیا چکنا چور ہوگا کہ اہلیس کے مانے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والول کے د ماغ ہے دنیا پر حکومت کا خیال نکل جائے گا اور متقی مجاہدین کی قربانیوں کے جلو ہے رحمانی ریاست کا وہ چمکتا دمکتا سورج برآ مد ہوگا جس سے پھوٹنے والی امن اورخوشحالی کی کرنیں پوری دنیا کوروش کردیں گی۔ان شاءالشدالعزیز!

316

# عالمي وجالي رياست كاخاكه

( پہلی قبط )

ڈاکٹر''جون کولمین''(پیدائش 1935ء) برطانیہ کی مشہورانٹیلی جنس ایجنسی'' ایم سکس'' کے سابق آفیسر ہیں۔ وہ طویل عرصے تک دنیا کے نمایاں ترین خفیہ اداروں میں شار ہونے والی اس سیکرٹ سروس کے اعلیٰ عہد بیدار رہے۔خو د کو تفویض کیے جانے والی خد مات کی ادائی کے دوران انہوں نے محسوں کیا کہ اکثر عالمی معاملات کا لیس منظروہ نہیں جو کہ ارض کے اکثر ہاشندے بیجھتے ہیں۔خود برطانیہ جو عالمی برادری کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے، کے اہم معاملات کوئی نا دیدہ قوت کنٹرول کرتی ہے جو برطانویعوام یاعیمانی دنیا کے مفاوات کے بجائے بچھاور ندؤ کر کیے جانے والے مقاصد میں دلچیجی رکھتی ہے۔ انہیں یہ چیز چوٹکاتی اور متعجب کرتی رہی۔ اس ناویدہ قوت سے متعارف ہونے اور اس کا سراغ لگانے کی خواہش نے انہیں اتنا بے چین کردیا کہ انہوں نے معاملات کو کھو جی نظروں ہے دیکھنے اور تنقیدی نگاہ ہے کر بیر نے کی عادت بنالی۔ انہیں محسوس ہوا کہ دنیا میں کیجھ سازشی عناصرا یہے ہیں جو کسی قوی ، علاقائی یا ہین الاقوامی حدود کو خاطر میں نہیں لاتے۔جواتنے طاقتور ہیں کہتمام ملکول کے قوانین سے بالاتر ہیں اور سیاست کے علاوہ تجارت، صنعت، بینکاری، انشورنس، معدنیات حتی که منشیات کے کاروبار تک پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ ہیر لوگ اپنی" برادری کے بڑوں'' کے علاوہ کی کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں۔اس برادری کے" دانا بزرگ' ( بگ براورز یا گریٹ ماسٹرز )خودتو عالمی واقعات پر گرفت رکھتے ہیں لیکن سوائے چند لوگوں کے ان کے وجود ہے کوئی باخبر نہیں۔ بیخفیہ تگران، عالمی اداروں، گورٹمنٹ ایجنسیوں اور بہت ساری تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے .....جوانہوں نے پروان چڑھائی ہیں ..... دنیا پرخاص

قتم کے دستور کی حکمرانی کے خواہاں ہیں۔اس کے لیے وہ فریب دینے یا جرکرنے سے بھی در لیغ نہیں کرتے۔ان کے لیے کوئی مزہمی یا اخلاقی قندر، کوئی قانونی روایت یا کوئی انسانی أصول..... غرض كەكوئى چيز ركاوٹ نہيں۔ ترقی ما فتہ حما لك ہوں يا پسما ندہ دنيا،سب ان كے ليے مسخر ہيں۔ سب میں ان کے ایجنٹ زندگی کے اہم شعبول میں موجود ہیں یا موجود کر لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کولمین نے ان مہولتوں کے سب جوانہیں ایک عالمی سطح کی انٹیلی جنس ایجنسی کا اعلیٰ عہدیدار ہونے کی حیثیت سے حاصل تھیں ، نیز اپنے فطری تجس سے مجبور ہوکر وہ معاملات کو کسی اور رخ سے د مکھنے لگے۔ وہ زُخ جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ رفتہ رفتہ وہ جس منتیج تک پہنچے اس کو دنیا تک ..... بالخضوص مغربی ونیا تک ..... پہنچانے کوانہوں نے اپنا فرض سمجھا۔ اس احساس ذمہ واری نے ان سے کئی کتابیں تصنیف کروائیں جو پوری دنیا کے لیے چٹم کشا بھی ہیں اور معلومات افز ابھی۔ڈاکٹر کولمین کا مقصدان کتابوں ہے جو بھی رہا ہولیکن ان کی تحریروں ہے حقیقت کی گرہ کشائی اور مشکلات کے حل تک رسائی میں بہر حال مدد لی جاستی ہے۔ یہ تضنیفات تحقیق وجنجو کا شاہ کاراورمختاط اندازوں کی بنیاد پر مرتب کی گئی معلومات کا ذخیرہ ہیں ۔ان میں سے چندا یک بہر : 5

 The (10)(ئيوطاك النتينيوٹ آف ہيوس ريليشن) Human Relations (دى روتھ جائيلڈ ڈينسيٹی) Rothschild Dynasty (دى فائٹ فارآئل)

ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے مغرب کو .... بالخصوص امریکا و برطانیہ کے باشندوں کو .....

ہتایا کہ ایک خفیہ گروپ ہماری زئرگی کے مختلف شعبوں پر حاوی ہے اور اپنی مرضی ہے ہمارے معاملات کی ڈور ہلارہا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ''اگر چہ کی نظرند آنے والی قوت کا ہماری زئدگی کے ہر شعبہ پر قابو پانا ہماری تجھے باہر ہے اور ہم میں ہے اکثریت کے لیے ایے کسی گروپ کا وجود ماہمکن لگتا ہے .... لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو آپ بھی اس ناممکن لگتا ہے .... لیش یہ اور اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو آپ بھی اس اکثریت میں وہ خودکوئی بجانب بھے ہیں کہ اس ایسانہیں ہوسکتا۔ ہمارے اس کی اجازت نہیں و ہے۔ اس اور اس کی اجازت نہیں و ہے۔ ہماری تہذیب اور دستور اس کی اجازت نہیں و ہے۔ ہماری ترقی یا فتہ تہذیب کوکوئی ہائی جیکے نہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کولین کہتے ہیں: ''لیکن ....ایسا ہور ہا ہماری ترقی یا فتہ تہذیب کوکوئی ہائی جیکے نہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کولین کہتے ہیں: ''لیکن .....ایسا ہور ہا ہے۔ آپ کے اصولوں کو یا مال کر کے ایسا ہور ہا ہے۔''

و اکثر کولین کی کتاب ' Conspirators Hibrarchy ' بوئی۔ یہ انگر کولین کی کتاب ' کی برسوں کی تحقیق کا نتیج تھی۔ اس میں مستقبل کی دنیا کا جونقش کھینچا گیا تھا، اس میں ہے بہت مناظر سامنے آنچے ہیں اور ' منتخب جمہوری حکومتوں' کی طرف سے قانونی طور پر ' تعلیم یافتہ جدید و نیا' کے باسیوں پر مسلط کیے جاچکے ہیں۔ بہت سے ابھی زیر تشکیل ہیں اور اخلاقی اقد ار، انسانی جدرد کی اور صحت عامہ کے نقاب میں نمودار ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر چان کولیین نے کرہ ارض پر آنے والے دنوں میں جس مقتدر عالمی حکومت کا فقشہ کھینچا ہے، اس کے متعلق انہوں نے سینیں آنے والے دنوں میں جس مقتدر عالمی حکومت کا فقشہ کھینچا ہے، اس کے متعلق انہوں نے سینیں نظر ہے کے حال لوگ چلائیں گے۔ اس کے دستور کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس حکومت کو کس نظر ہے کے حال لوگ چلائیں گیا۔ انہوں نے نظر ہے کے حال لوگ چلائیں گیا۔ انہوں نے گوئی شعرہ نہیں کیا۔ انہوں نے گوئی شعرہ نہیں کیا۔ انہوں نے گوئی شام دہ کر کے دوراندیش پر مشتمل اپنی معلومات اوراندازے بیان کیے ہیں۔ سیکن گردو پیش کا مشاہدہ کر کے دوراندیش پر مشتمل اپنی معلومات اوراندازے بیان کیے ہیں۔ سیکن

عالمی د جالی ریاست،ابتدا سےانتہا تک انہوں نے وی کی رہنمائی ہے مددنہیں لی البذاوہ حقائق وواقعات کی تہد تک نہیں پہنچ سکے۔جبکہ سے بات بقینی ہے کہ اس' 'عالمی ریاست' ' کا سر براہ اعظم ،ملعونِ اکبر، د جالِ اعظم ہوگا اور پیریاست يبودكى قائم كرده' مالمي وجالى رياست' موگى بهم اس دعوے كى وضاحت كے ليے يہاں تين چیزیں بیان کریں گے جس سے ان شاءاللہ وہ کی پوری ہوجائے گی جوڈا کٹر کولمین کی و قیع کاوشوں کے باوجود باقی ہےاور انصاف پہند د نیا کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جس تک مغربی مفکرین وتی سے نا آشنائی اور اس کی عصری تطبیق سے ناوا قفیت کے سبب نہیں پہنچ سکے۔

(1) قوم يهوداوراس كي "خفيه براوري" كااصل مدف.

(2)اں ہدف کے حصول کے لیے موجودہ حکمت عملی۔

(3) اس حکمت مِملی کے مثیج میں حاصل ہونے والی د جالی ریاست کا خا کہ۔

اس در دسری اور مغز خوری کا ایک بی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف متوجہ کیا جائے اور شیطان کے ان چیلوں کی غلامی سے آ زادی حاصل کرنے کی ہمت بیدار کی جائے۔شیطان کےان نمایندوں کا دنیا مجرمیں پھیلا ہوا نبیث ورک اپنا کام تیز کرچکا ہے اور بے

تحاشا وسائل استعال کر کے صرف عالم اسلام نہیں بیری بن نوع انسان کو گمراہ کر کے، شیطا فی کا موں میں مبتلا کر کے، شیطانی حکومت کا غلام بنانا جا ہتا ہے۔ان حالات میں ''رصان'' کے شیدائیوں کے لیے مناسب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہ جائیں۔اللہ تعالیٰ ہے ڈ عاہے کہ تمام انسانیت کوان گمراہیوں اور گناہوں ہے بیچنے کی توفیق دے جن کامنصوبہ شیطان اوراس کی تما بیندہ انسانی طاغوتی قوتوں نے بتالیا ہے اور پوری دنیا کواس میں ملوث کرنے کے لیے عالمگیرمہم چلار ۽ ايل (1) عالمى خفيه براورى كااصل مرف.

حتمی ہدف جو'' برادری'' حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کرۂ ارض پر مکمل اور بلاشرکت غیرے گئی غلبہ ہے۔ حیاہے سیرمعاشی بتعلیمی ، ذہنی ، مذہبی ہو یا پھر قدرتی یا ذاتی وسائل ہوں۔اس ہدف کے

حصول کے لیے وہ صدیوں سے کام کررہے ہیں۔اپنے ہدف سے بیلوگ کتنے دور ہیں؟ بدشمتی ے زیادہ دورنہیں ہیں۔ ہرون ، ہر گھنٹہ، ہرمنٹ اور ہر لمحہ جو ہم ضائع کرر ہے ہیں ، اجتماعی مقاصد ہے بٹ کر اپنے معمولی ذاتی مفادات کے حصول میں مصروف ہیں، درگز رکے بجانے باہمی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، بیلوگ الٹی گنتی میں تیزی ہے ''عالمی ریاست'' کے قریب تر يوتے جارہے ہیں۔

یکسی دیوانے کی برنہیں ہے نہ بیکونی خبطیوں کا گروہ ہے جو محض خیالی پلاؤ کیا کر پوری دنیا پر غلبه حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہے نہیں! بیدانتہائی زیرک تعلیم یافنہ ،منصوبہ ساز اور ترقی یافتہ لوگوں کا ایک نمیٹ ورک ہے۔ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری كمزوريوں كواستعال كرتے ہيں۔ جب بھى ہم صراط متنقيم ہے بہك جاتے ہيں، ان كے جال میں پھنس جاتے ہیں۔انہوں نے قوموں کے درمیان اختلا فات تخلیق کیے ہیں اور انہیں برقر ار رکھا ہے تا کہ جنگیں بریا کرسکیں۔ان کے نتیجہ میں متاثر ہممالک ان لوگوں کا اسلحہ قرضے اور ملنے والی مدد استعمال کررہے ہیں۔اس طرح ریقو میں اور ملک خود کو" براوری" کے ہاتھوں مفلوج كرر بے ہيں۔ دوسرى جنگ عظيم نے نه صرف "برا درى" كو آ دھى سے زيادہ دنيا مقروض كرنے میں مرد دی بلکہ رہیر بنی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقسیم بھی کرگئی۔ میدنظام تنھے اشترا کیت اورسر ماییدداری ـ دونول طرف بهبود تنهاور اونث جس کروث بینه تنا که هم بهبود کو بی ہونا تھا۔ان نظاموں کے ہر پاکرنے سے نظریاتی تخریب کے علاوہ اقتصادی غلبہ بھی یہود کامقصود

شکنی ولچیپ بات ہے؟ برادری اس انداز میں دونوں فریقوں کا شکار کرتی ہے۔ دونوں کو اپنی گردنت میں رکھتی ہے۔ دونوں طرف کے لوگول کومحسوس ہوتا ہے وہ انقلاب لارہے ہیں۔ وہ آ زادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ وہ یہود کی غلامی کے مراحل طے کررہے ہوتے ہیں۔ نظریاتی غلای ،اقتصادی غلامی اور بالاً خرگفی غلامی به ہےامنتخاب اور بیہ ہےامنخاب کی آ زادی اور

یہ ہے جمہوریت۔ان متحارب نظاموں کا ہر پا کرنا ایک عالمی حکومت کی تشکیل کی طرف اہم قدم تھا۔ا سے تین مرحلوں میں مکمل کیا جانا تھا:

(1) قوى مرحله: قوى معيشتوں په عالمگير طح پرسينٹرل بينکوں کا غلب۔

(2) علاقائی مرحلہ: علاقائی معیشتوں کی مرکزیت، بور پی مانیٹری یونینز اورریجنل ٹریڈیو نینز مثلاً:''NAFTA'' کے ذریعے۔

(3)عالمی مرحلہ:عالمی معیشت کی مرکزیت،ایک ورلڈسینٹرل بینک اورعالمی کرنسی کے ذریعے اور''GATT''جیسے معاہدوں کے ذریعے خودمختار قومی محاصل کا خاتمہ۔

پہلے دواہداف پوری طرح حاصل کر لیے گئے ہیں۔اپنے ملک کے کرٹسی نوٹوں پرایک نظر ڈالیے۔انہیں کون جاری کرنا ہے؟ حکومت یا اسٹیٹ بینک؟ بیداسٹیٹ بینک کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ ٹیسراہدف عالمی بینک کس حد تک مکمل ہے۔'' ایک عالمی دولت''یا'' ایک عالمی کرٹسی'' کا ہدف ڈالر اور عالمی معیشت کے ڈالر اسٹینڈ رڈ (معیار زر سے آزاد) کی مشحکم پوزیشن کے ذریعے تقریباً حاصل ہو چکا ہے۔ بقیہ ہدف یورپ میں یوروڈ الراور عالمی سطح پرامریکن ٹریولرز چیکس کے ذریعے حاصل کیا جارہا۔

تیسراہدف۔۔۔۔۔لیعنی خودمختار تو می محاصل کا خاتمہ اقوام متحدہ کی افواج کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔ جب ایک ملک مقروض ہوکر نا دہندگی کی حالت تک پہنچ جائے تو آئی ایم ایف اور درلڈ بینک کی ذمہ داریوں کے تحت اقوام متحدہ کی فوجوں کو تکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس ملک ہیں داخل ہوجا کیں اوراقتصادی اور بدمخوانی کے مسائل کا''حل' بقینی بنا کیں۔

کے مشقیں دکھائی گئی تھیں۔ پیشفیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں گئیں۔ان مشقول میں کامشیں دکھائی گئی تھیں۔ پیشفیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں کی گئیں۔ان مشقول میں امریکی فوجی اس بات کی مشق کررہ سے کے دومتحارب گروپوں میں منقسم شہر کا کنٹرول کس طرح حاصل کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکی یا اقوام متحدہ کے فوجی اس وقت جنگ میں شریک ہوں

گے جب اس کا فیصلہ ہوجائے گا یا ہونے کے قریب ہوگا کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے یا خانہ جنگی کے نتیج میں طوا نف الملو کی پھیل گئی ہے اور وہ خانہ جنگی میں مبتلا شہروں کا کنٹرول سنجا لنے کے لیے آگے آئیں گے۔

(2) ان اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی:

ان اہداف کا حصول بہت و سیج پیانے پر وسائل کے علاوہ بہت اعلیٰ سطح کی ذہانت بظم ونسق، معیاری منصوبہ بندی اوراس پر مہارت و دلجمعی سے عمل جا ہتا ہے۔ قوم بہود نے جوصدیوں سے اس معیاری منصوبہ بندی اوراس پر مہارت و دلجمعی سے عمل جا ہتا ہے۔ قوم بہود نے جوصدیوں سے اس ابلیسی مشن کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس غرض کے لیے سر بوط حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ ایک سر بوط شخصین ''دراوری'' کی اس حکمت عملی کی تفصیل بچھ یوں بتاتی ہے:

''(1)ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے۔۔۔۔۔[جسے اقوامِ متحدہ کہتے ہیں]اس کی ذیلی تنظیمیں بھی ہوں [مثلاً: ورلڈ ہمیلتھ آرگنا ئزیشن وغیرہ۔۔۔۔] یہ عالمی حاکمیت با قاعدہ عالمی حکومت میں تبدیل کی جائے جوکرہ ارض پر ہرا یک کی زندگی پر کنٹرول کے اختیارات رکھتی ہو۔

(2) دنیا بھر میں نثاز عات کے اسباب کو جاری رکھا جائے اور سوویت یونین کے بعد القاعدہ جیسے خطرات کو استعمال کیا جائے تا کہ ایٹمی اور روایتی ہتھیا رول کی نثیاری کے لیے اخراجات میں زبر دست اضافہ ہوتا رہے۔ اس طرح ایٹمی جنگ کے خوف میں اضافہ ہوتا رہے اور عالمی سطح پر تحفظ کے مطالبات میں شدت آئے۔ امریکی یورپی دفاعی اتحاد (نمیڈ) تشکیل دیا جائے اور اقوام متحدہ کے تحت عالمی امن فوج کا قیام ممل میں لایا جائے اور پھر ان دونوں کو بین الاقوامی نثاز عات کھڑے کر کے مراک ویک ملاکر عالمی فوج بنا دیا جائے۔

رق) بورپ،امریکا اورایشیا کے براعظموں میں تین آزاد تجارتی خطے تخلیق کیے جا کیں۔انہیں ابتدا میں محض شجارتی گروپوں کو فروخت کیا جائے لیکن پھر بنڈر تئے ان کو مرکزی سیاسی بو نینز میں ابتدا میں محض شجارتی گروپوں کو فروخت کیا جائے لیکن پھر بنڈر تئے ان کو مرکزی سیاسی بو نینز میں شد میل کیا جائے جن کا ایک سینٹرل بینک اورا یک کرنسی ہو۔[پیافترامات وہ سنگ بنیا د ہوں جن پیر عالمی سطح کے اوار نے تغییر کیے جا کیں۔ بورو پین اکنا مک کمیونٹی (EEC) اور بورپی بونین (EU)

اس طرح کے اولین اوارے تھے۔ بقیہ خطوں میں ایسے اوارے زیر تکمیل ہیں۔]

(4) دائے عامہ پر قابو پانے کے لیے پیش رفت ،اس ضمن میں تحقیقی کام اور انسانی نفسیات کو استعال کرنے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے کے اقد امات کیے جائیں تا کہ افر اواور گروہوں کواپنی خواہشات کے مطابق استعال کیا جاسکے۔[آج کل اس ایجنڈے میں لوگوں کی مائیکروچپنگ اور ایک گلونل کم پیوٹر کے ساتھ مستقل تعلق کام ف شامل ہے۔]

(5) ایک فلائی ریاست تخلیق کی جائے اور معاشی نظام کے متبادلات کو نتاہ کر دیا جائے اور جب مطلوبہ حد تک لوگ دست نگر ہوجائیں تو ریاست کی فلائی سر پر تی ختم کر دی جائے تا کہ ایک وسیح نزیر دست طبقہ وجود میں آجائے جو نا اُمیداور بے بس ہو۔ آئج کل یور پی مما لک کے فلائی نظام کی بہت ہے لوگ مثال ویتے ہیں اور ان' ویلفیئر آئیٹس' اور کو'' دور فاروقی'' کی اسلامی ریاست کا نمونہ بناتے ہیں۔ گرانہیں اس' فلاح و بہود' پر شتمل نظام کے قیام کواس زُرج ہے بھی و کھنا چاہیے جس کا تذکرہ اس شق میں ہوا ]

(6)ان سب عزائم کی تحمیل کے دوران بے تحاشا دولت' طبقہ انثرافیہ' کے کنٹرول میں دیے گئے بینکوں اور کمپنیوں کے ذریعے کمائی جائے۔

(7)عوام، کاروباری اداروں اور ریاستوں پیقرضوں کے بوجھ بیں مسلسل اضافہ کر کے ان پر کنٹرول بڑھایا جائے۔''

ایک اور ریسرچ انکشاف کرتی ہے:

'' تیسری جنگ عظیم نام نمباد تنازع پیدا کر کے چھیٹری جائے گی۔'' براوری'' کے ایجنٹ سیاسی صبہو نیوں اور اسلامی دنیا کے لیڈروں کے درمیان فساد کھڑا کردیں گے۔ بیہ جنگ اس انداز میس آگے بڑھائی جائے گی کہ تمام عرب اورصبیونی اسرائیل ایک دوسرے کو تباہ کردیں گے۔ اس دوران بقیہ مما لک ایک دفعہ بھراس مسئلہ پر شقشم ہوجا کیں گے۔انہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس طرح آپس میں برسر پریار ہوں کہ جسمانی ، ذبخی ، روحانی اورا قضادی طور پرایک دوسرے کومفلوج کردیں۔ایک عالمی حکومت کو برسرا قتد ارلائے کے لیے بیاتیج تیار کیا جائے گا۔'' (3) عالمی د جالی حکومت کا خاکہ:

درج بالاعکمت عملی کے نتیج میں جومطلق العنان غلبہ حاصل ہوگا اور اس کے ذریعے جومتحکم مالمی حکومت قائم ہوگی ، کیا اس میں انسانیت کی بھلائی کا کوئی عضر موجود ہوگا؟ کیا اس سے بنی نوع انسان کے لیے کسی ہمدردی یا خیرخواہی کی کوئی اُمیدر کھی جاسمتی ہے؟ بدشمتی سے ایک فیصد بھی ایسی

انسان کے بیے می ہمدرد فایا میرخواہی فانوں المیدر فاجا کی ہے؛ بد کی سے ایک بیصد فاسی المیرنہیں ہے۔ ذیل میں ستقبل کی اس عالمی حکومت کا خاکہ ملاحظہ سیجیے جس کے متعلق ڈاکٹر کولیمن جیسے تحقیق کاربھی تا حال بے خبر ہیں کہ اس کی باگ ڈور درحقیقت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟

یداس عالمی د جالی حکومت کا بلیو پرنٹ ہے جس کی طرف ہم لمحہ بہ لمحہ بردھتے جارہے ہیں اوراس سے بیخنے کی کوئی شکل انسانیت کے پاس سوائے رجوع الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے موجود نہیں ہے۔'' عالمی د جالی حکومت'' کے بنیادی خطوط کار کچھ یوں ہوں گے۔ (جاری ہے)

ہے۔''عالمی د جالی حکومت'' کے بنیا دی خطوط کار پچھ یوں ہوں گئے۔(جاری ہے)

## مستفتبل كى عالمى وجالى رياست

(دوسرى قبط)

''ایک عالمی حکومت اور وّن بونٹ مانیٹری سٹم ،ستقل غیرمنتخب مورو ٹی چندافراد کی حکومت [ یعنی بنی اسرائیل کےستر منتخب افراد اور پھر ان ستر افراد کے اوپر بارہ منتخب ترین افراد۔ دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کے ستر افراد پرمشتل گرینڈ جیوری اور پھران کے اوپر آل داؤ دمیں سے بارہ گرینڈ ماسٹرز۔ بنی اسرائیل کے ستر مختارا فراد کا ذکر سورۃ اعراف کی آیت تمبر 155 میں اور بارہ نقیبوں کا ذکر سور ہُ ما نکرہ کی بار ہویں آیت میں ہے۔] کے تخت ہوگا جس کے ارکان قرونِ وسطیٰ کے سر داری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعدا دمیں ہے [لیعنی و نیا بھر کے فری میسنری تھنگ ٹینگس میں ہے] خودکو منتخب کریں گے۔اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وباوں، جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔[جیسا ک امریکا کی دریافت کے وقت ریڈانڈینز کومحدود کرنے کے لیے کیا گیاتھا] بہاں تک کے صرف ایک ارب نفوں رہ جائمیں جو حکمران طبقہ کے لیے کارآ مد ہوں اور پیے ہے اختیار مخلوق ان علاقوں میں ہوگی جن کا بختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت ہے

صرف ایک فدمپ کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک '' عالمی سرکاری کلیسا'' کی شکل میں جوگا[ پیہ 1920 ء ہے وجود میں آچکا ہے۔ ]شیطنت ،ابلیسیت اور جادوگری کوایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ کوئی نجی باچر ہے اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سبجی گرجے پہلے بی سے زیروز برو کیے جانچے ہیں۔ چنانچے میسیحیت اس عالمی حکومت میں قصد پاریند ہوگی۔ ایک ایسی صورت حال تشکیل وینے کے لیے جس میں فر دکی آزادی کا کوئی تضور نہ ہو، کسی قتم کی جمہوریت ،افتذارِاعلیٰ اورانسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔قومی تفاخراورنسلی شناخت ختم کردیے جائیں گےاورعبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابلِ تعزیر ہوگا۔

شادی کرنا غیرقانونی قرار دے دیا جائے گا۔اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچول کوان کے ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا اور دیا تی الملاک کی طرح وار ڈز میں ان کی پرورش ہوگی۔اس طرح کا ایک تجربہ مشرقی جرمنی میں ''ایرک ہونیکر'' کے تحت کیا گیا تھا۔اس منصوبے کے تحت بچول کو ان والدین سے الگ کردیا جاتا تھا جہمیں ریاست وفا وار نہیں مجھی تھی۔ خواتین کو آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے ذریل کیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔خواتین کا بیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ کر رنا سکھایا جائے گا اور دو بچول کے بعد خواتین اس کو اپنامعمول بنالیس گی۔ ہر خوراسقاط ممل ہے گر رنا سکھایا جائے گا اور دو بچول کے بعد خواتین اس کو اپنامعمول بنالیس گی۔ ہر خورت کے بارے میں یہ معلومات عالمی حکومت کے علاقائی کے کہیوٹر میں درج ہوں گی۔اگر کوئی عورت دو بچول کو جنم دینے کے بعد بھی حمل سے گز رہے تواسے کہیوٹر میں درج ہوں گی۔اگر کوئی عورت دو بچول کو جنم دینے کے بعد بھی حمل سے گز رہے تواسے کر دیا جائے گا۔ زبرد تی اسقاط حمل کے کلینک میں لے جایا جائے گا اور آئیدہ کے لیے بانجھ کر دیا جائے گا۔ زبرد تی اسقاط حمل کے کلینک میں لے جایا جائے گا اور آئیدہ کے لیے بانجھ کر دیا جائے گا۔

کوسینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا ہینک میں رجٹر کیا جائے گا اور کوئی دوا یا علاج اس وفت تک تجویز نہیں کیا جاسکے گا جب تک ہرشہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار'' ریجنل کنٹر ولز' اس کی تحریری اجازت نہیں دے

\_6

سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیلمنٹ اورورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک غیرقالونی ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل سیلمنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک '' بیڑے دی جینکوں'' کی تیاری میں تحلیل ہور ہے ہیں۔ بیبرزے بینک و نیا مجر میں بینکاری پرBIS اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔[امریکی جینکوں کے حالیہ دیوالیہ پن (نومبر 2008ء) کی بہت می وجوہات ڈھونڈی جارہی ہیں.....کین اس پہلو پر اکثر تجزیبہ نگاروں کی نظر نہیں گئی] اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔جوبھی قانون تو ڑے گااہے سزائے موت دے دی جائے گی۔

طبقہ اشرافیہ [ایلیٹ کلاس جو یقینا آل داؤو میں ہے ہوگ] کے علاوہ کی کے ہاتھوں میں نفذی یا سے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کاراے مائیکرو چپ پائٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا)'' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جائیں گے۔ [قار ئین جھ کتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے بہال کون مراد ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد دجال اور اس کے شیطافی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب لوگ ہیں ] جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گو آئییں پتا چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسیس گے۔ [پھر بینکوں ہیں پینے رکھوانے والوں کا انجام بھوک، بیاری اور اذیت ناک موت ہوگا ] پرائے سکول سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو مخصوص غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں ان کی جگہ سزائے قیر بھگنتے کے لیان

متحارب گروپوں اور فرقوں کے اختلافات بڑھادیے جائیں گے۔ انہیں ایک دوسرے کوختم

کرنے کے لیے جنگ چھیڑنے کی اجازت ہوگ۔ انہیں پیجنگیں نیڈواوراقوام متحدہ کے مبصرین کی نظروں کے سامنے لڑنا ہوں گی۔ یہی ہتھکنڈے وسطی اور جنوبی ایشیا ہیں سکھوں، پاکستانی مسلمانوں اور بھارتی ہندوؤں کے لیے استعال کیے جائیں گے۔ بیتصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے پہلے جنم لیں گے۔'

\$ .... \$ .... \$

تو جناب من! یہ میں ہماری بربادی کے وہ مشورے جوزمین پر خدا بننے کے شوقین ، شیطان

کے پیجاریوں نے سوچ رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کتابچہ ہاتھ لگا جس کا نام تھا:'' دی نیومیلینم''
اے بائبل چھا ہے والے ایک ادارے نے ہمدردی کی نیت سے بڑی تعداد میں مختلف ذرائع سے
دنیا بھر میں تقسیم کیا تھا۔ شاید آپ میں بھی کسی کے ہاتھ آیا ہو۔ اس میں مستقبل کی منظر شی کچھاس
انداز میں گائی تھی:

'' آلودگی، بیماری اورغربت نا قابلیِ تصور تعداد میں اموات کا سبب بنیں گی۔ مستقبل میں ہونے والی جنگ کے مکنداعداد وشارزیادہ تباہ کن ہیں۔ مختلف علاقوں میں تشدد غیر معمولی حدود کو پہنچ جائے گا۔ نسلی، قبائلی اور مذہبی منافرتوں سے پیدا ہونے والا بیہ تشدد اگلی ربع صدی میں تصادم کی انتہائی عام شکل اختیار کرلے گا۔ ہرسال ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔''

یہ در حقیقت ہمدر دی نہیں مستقبل کے د جالی منصوبوں کے لیے ذہن کو تیار کرنے کی ساحرانہ کاوش ہے کہ جب غیرمتوقع چیزیں ہونے لگیں تو آئییں متوقع سمجھ کرخودکو''عالمی حالات'' کے ر ملے میں ہنے دیا جائے اور ہاتھ ہیر ہلائے بغیر قوم یہود کی مسلط کروہ ذلت یا موت کو قبول کر لیا جائے۔ سیسب خطرات بن نوع انسان کو بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص بیداری پرآ ماوہ كرنے كے ليے كافی بيں .... مُثكل بيہ كەسلم دنيا ہو ياغير سلم .... سارى دنيا كے عوام ہے جس ہیں۔ دنیا حالتِ جنگ میں ہے مگراہے کسی کی پروانہیں۔ وہ پیر جنگ ہار رہی ہے مگر اس مر جلے پہنچ چکی ہے کہ میج کے سینڈوج ، دو پہر کے برگراورشام کی شراب کے علادہ کسی اورمسکلے پر سو چنے کی زحمت ہی نہیں کرتی ۔ کیا ہم سب'' آزاد معماروں'' کی بر پا کر دواس صورت حال کومن وعن قبول کرلیں؟ نہیں! ہرگڑنہیں.....!!! ہم میں ہے جواللہ اور اس کی رحمانی طاقتوں ہے جتنا قریب ہوسکتا ہےاہے ہونا جاہیے۔جوشیطان اور اس کے یہودی چیلوں سے جتنا دور ہوسکتا ہے، د وسروں کو دور کرسکتا ہے۔۔۔۔۔اسے پوری انسانیت کوشر کے ان محوروں سے بچانے کی کوشش کرنی جاہیے۔ د جال ملعون کے شیطانی منصوبوں کےخلاف مقدور بھر جدوجبد کرنی جا ہیے۔اے رحمانی طاقتوں کا ساتھ دیتے کے لیے ..... جاہے وہ ضعیف، کمز وراور پے حشیت معلوم ہور ہی ہوں .

ا پنا جان مال لگانے سے در لیخ نہیں کرنا چاہیے۔ شاید ہمارا شار ان لوگوں میں سے ہوجائے جو اگر چہکم ہیں لیکن ہیں ضرور!!!وہ اگر چہ مشقت برداشت کریں گے....لیکن انہیں ملنے والی نجات ان کی ہر مشقت کی تکلیف بھلاڈالے گی۔

### وجالی ریاست کے قیام سے لیے ذہنی تسخیر کی کوششیں

جادو،ایم کےالٹرا، مائیکروچپنگ،شارٹ ویژن، بیکٹریکنگ

ا فغانستان کے نہتے مسلمان مسلسل آٹھ سال سے دنیا کی جابرترین اورتر تی یافتہ قو توں کی اجتماعی پلغار کی زومیں ہیں۔عراق میں خون کی ہولی کھیلی جار ہی ہے۔کشمیراور چیجینیا کا مسئلہ اُمت مسلمہ کے جسم کا پستازخم ہے۔ ابھی پیزخم ہرے تھے کے فلسطین کا در دناک المیہ پیش آگیا۔ اس مرتب سنگ دل، ہے رحم اور انسانیت ہے عاری یہود کی بلغار انتہائی جارجانہ اور سفا کا نہ ہے۔ فلسطین میں تو جوانوں کی خون آلود لاشیں ، ملبے تلے و بے شفے منصے زخمی پھول ، بے یارو مرد گارزخمی ، بے گوروگفن شهداء.....شهبیدمساجد، تباه شده اسکول اور همپتال، ملیه کا دُهیرین شهری عمارتیس اور ان سب کے نیج میں کھڑے جیران وسرگر دال فلسطینی مسلمان جنہیں سمجھنہیں آتا کہ وہ کہال جا کیں؟ س ہے مالکیں؟ سے اپناد کھڑا سنا کیں؟ کوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ۔ کوئی ان کے لیے ہمدردی کے دوبول کہنے پرآ مادہ نہیں۔کوئی ان کے لیے خطرہ مول لینے کی جراُت نہیں کررہا۔مصرنے زخمیوں اورمہا جروں کے لیے اپنی سرحد بند کررکھی ہے۔ وہ خوراک جانے ویے پر تیار ہے نہ دوا کیں۔اس نے اسرائیل ہے تو گیس اور پٹرول کی فراجمی کا پچیس سالہ معاہدہ کیا ہے کیکن وہ مظلوم فلسطینیوں کو منہ مانگی قیمت پر بھی بجلی ، گیس اور پیٹرول پچیس ون کے لیے بھی فروخت کرنے پر تیاز نہیں۔اس نے الجزائز کے بھیجے ہوئے دواؤں سے بھرے دوجہاز روک کیے

ہیں۔مصری حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ انہیں اس وقت جانے دیں گے جب دواوں کی مدے ختم ہوجائے گی۔اتن سنگ دلی،اتن ہے حسی، اتنی ہے در دی! یاالیمی! پیر ماجرا کیا ہے؟ ناروے میں 40/وکلانے اسرائیل کےخلاف جنگی مقدمہ درج کرنے کی تحریب چلانے کے اتفاقیہ پر دستخط کیے ہیں کیکن پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں تنین ہزار سے زائد افراد جمع نہیں ہو سکے۔اس سے زیادہ افرادتوروز''جناح پارک'' کی سیرکوجاتے ہیں۔اس بے سی پر جوعذاب آنے والاتھاوہ لگتا ہاب آ کررہے گا ....لیکن اس کی وجو ہات کیا ہیں؟اس کا سبب آخر کیا ہے؟ ہم ہے ایبا کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہم سے ایمان کی آخری علامتیں بھی چھنتی جار ہی ہیں۔ بندہ عرصۂ دراز تک اس کی ٹوہ میں لگار ہا۔ سودخوری ،فحاشی ،حرام خوری وحرام کاری یا پچھاور..... پرٹٹ والیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ساعت و بصارت، اور ساعت و بصارت کے رائے دل ود ماغ پر گرفت نے بیدون وکھایا ہے یا کوئی اور معثوق بھی اس پردۂ زنگاری کے بیچھے ہے.....؟ آخر مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، ا پیے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کریڑ پتاضرور تھا....اس مرتبہ عالم اسلام کو ہوا کیا ہے؟ وہ کون ی چیز ہے جس نے سکوت مرگ طاری کررکھا ہے۔ رونے والی آئکھ ہے نہ تڑ پنے والا دل۔ نفسانفسی اورآ پا دھا پی ہے جس کی کوئی حدثہیں ۔وہ کہیں رکنے میں نہیں آ رہی کسی کواس کی سمجھ نہیں آر ہی۔ بندہ ایک عرصے تک دل کے زخموں کوجگر کے آنسوؤں سے پونچھتار ہا۔ جو بچھے میں آیا پیش فرمت

اب ہم سلسلہ کلام و ہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے پچھلی قسط پرٹو ٹا تھا۔

سے کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس وقت مغرب کی تجربہ گا ہوں میں جن بڑے منصوبوں پر کام ہور ہا ہاں میں زیادہ خطیر رقم کا حامل منصوبہ انسانی ذہن کو کنٹرول میں لینے اور اس سے حسب منشا کام کروانے کا ہے۔ اس منصوبے پر ہمہ جہت اور مختلف النوع کام ہور ہا ہے۔ یہود کی روحانی شخصیات جو جادو کی بدترین اقسام کی ماہر ہوتی ہیں (اس لیے انہیں سفلی شخصیات کہنا چاہیے) اپنا زورلگار ہی ہیں۔ انسانی د ماغ اورنفسیات پر کام کرنے والے یہودی وغیریہودی سائنس دان اپنا زور لگارہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ قوانین فطرت کی خلاف ورزیاں اور انسانی ذہنوں کی تسخیر کی سے جنونی کوششیں ستفتل قریب میں انسانیت کے لیے کیے کیے کیے المیے جنم ویں گی ؟ ذیل ہیں ہم اس طرح کی چند غیرانسانی بلکہ شیطانی کوششوں کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ذرا بھی کام نہیں لیا گیا، نہ لیا جائے گا۔ بیٹمام ترکوششیں شیطان کے سب سے بڑے ہرکارے' د جالی اکبر' کے ابلیسی نظام سے یوری و نیا پر غلبے کے لیے کی جار ہی ہیں۔

#### 1-جادواورسفليات

شريعت اسلاميه مين بلكه تمام آساني مذاجب اورمهذب وساتير مين جادوحرام اورناجائز ہے۔ بیددراصل کا نئات میں موجود بچھٹفی قو توں کا غلط استعمال ہے۔ بیرخیروشر کےمعرکہ میں فا وَل کھیلنے اور ہے ایمانی کے بل بوتے پر جیتنے کی کوشش کا نام ہے۔ بیاللہ کی نصرت وصایت کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی قو تول کو ناجائز طریقوں سے خوش کر کے ان کی فانی اور يُر فريب جموني طاقت كوساتھ لينے كانام ہے۔ كائنات ميں موجود تخفي رازوں كودريافت كرنے كاايك طريقة سائنس ہےاور دوسرا جادو\_آپ انہيں'' حر'' اور'' سحر'' بھی کہ سكتے ہیں \_ پہلے کی اجازت ہے دوسرامکمل ممنوع۔''حز'' کے تخت وہ اموراؔ تے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سخر بنایا ہے بینی اس کے اختیار میں دیا ہے، جبکہ بحر کے تحت وہ امورا تے ہیں جن کوانسان نے ازخوداللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر 'دمسخ'' کیا ہے بلکہ اُس کے منع کرنے کے باوجود اُن پر اختیار حاصل کرلیا ہے۔ ان دونوں کے مابین وہی فرق ہے جو "Merchandise" ( قابلِ فروخت وخريداشيا ) اور "Contraband" ( وه اشياجن كا حصول، درآمد، برآمد، خریدوفروخت ممنوع ہے) کے مابین ہوتا ہے۔ یہود دونوں میں مسابقت لے جانے کی سرتو ڑکوشش کررہے ہیں۔سائنس میں نوبل انعام جیتنے کی طرح یہود کے ماہرین سفلیات جادو میں بھی بیطولی رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس فن میں ان کی متناز حیثیت کی وجہان کی اعتقادی نجاست اور بدیاطنی ہے۔ جو خص اپنے ظاہر میں جتنا پلیداور باطن میں جتنا خبیث ہوگا،اس کو شیطان ہے اتنا ہی قرب حاصل ہوگا اور شیطانی قوتنیں اس کے جادو میں جھوٹی تا ثیر کے لیے اتنا ہی اس کا ساتھ دیں گی۔ انبیائے کرام علیہم السلام کی

گتافی ہے بڑھ کر باطنی نجاست کیا ہوگی؟ یہووتو خدا کے بھی گتائ ہیں۔ حضرت جریل وریگر مقرب فرشتوں کے بھی اور انہیائے کرام اور ان کے ساتھیوں کے توبیہ قاتل ہیں۔ اس لیے ان کا جادوشیطان کی شیطنت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جن شخصیات پر دور سے بیٹھ کر جادو کے ہتھکنڈ کے کامیاب ند ہوں، یہود کی حسیناو ک کو جادو سے اس کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی ہے۔ آج تک تمام تجزیہ نظاروں کا اتفاق ہے کہ بیٹل بیچ وریخ المجھوں تلے چھپا ہوا ہے۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ قاتل کا دماغی تو از ن درست نہ تھا لیکن کیا و ماغی تو از ن سے محروم لوگ اتنی دریتی سے اپنا ہرف حاصل کر لیستے ہیں؟ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو دیوانوں کی اس دنیا میں فرزانوں کا گزرہی ممنوع ہوجائے۔

شاہ فیصل کا پیجھتیجا 25 مارچ 1975ء کوٹرانس کی سی کیفیت میں تھا۔ پیراس جادوگر یہودی حسینہ کا کیا دھرا تھا جواس سے امریکا میں تعلیم کے دوران ٹکرائی تھی اورا پی ایک جھلک وکھا کراس کواپیا دیوانہ بناگئی کہ وہ اس کے وصال کے لیے ہرمشکل ہے مشکل شرط پوری كرنے يرآمادہ تھا....حتىٰ كداينے اس چھا كو بھى قبل كرنے پر تيارتھا جو نەصرف اس كے خاندان کا منتاز ترین فردتھا بلکہ بپرے عالم اسلام کے لیے وفادار دوست ہشفق باپ اور سرا پا ہمدر د تھا۔اس بہودی حسینہ کی شرط تھی کہ وہ اگر بہا دراور اس کے عشق میں سچا ہے تو اپنے یچپا کوقتل کر کے دکھائے جس نے تیل کی دولت کو جنگ کا ہتھیار بنا کرمغرب کے خلاف کامیابی ہے استعال کیا تھا۔علاوہ ازیں اس نے 1967ء ٹیں پاکستان ہے سعودی افواج کو تربیت دینے کا معاہدہ کر کے اپریل 1968ء میں تمام پرطانوی فوجی ماہرین کوارش حرم ہے رخصت کردیا تھا۔عشق کا جنون ایبا چڑھ کرنہیں بول سکتا تھا۔۔۔۔اس میں سامری کے طلسم کی آ میزش ضروری تھی۔تمام عینی شاہدین کا کہنا ہے اور نمام مصرین کا اتفاق ہے قاتل اس دن نیم مد ہوٹی کی کیفیت میں تھا جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا شیطانی کام کرنے جارہا تھا۔

نہ صرف اس نے عالم اسلام کوا یک جری حکمران سے محروم کیا بلکہ اسے وہ حسینہ بھی پھر تبھی نظر نہ آئی جس نے سے محری سفلیات اور ذبخی تشخیر کے دیگر ہتھکنڈوں کے بل ہوتے پر سیروزیل ترین مرآئی جس نے سحری سفلیات اور ذبخی تشخیر کے دیگر ہتھکنڈوں کے بل ہوتے پر سیروزیل ترین محمول (روبوٹ) کی طرح آمادہ کرلیا تھا۔ جادواورا بیم کے الٹراکے احتزاج کی بیا بیک اور بدترین اور افسوس ناک ترین مثال ہے۔

#### 2-ادم كالخرا

" ما نشریال " کینیڈا کامشہورشہرہے۔اس کے وسط میں ایک بارک ہے۔ باہرے ہیہ آباد اور ویران نظر آتا ہے۔ بیا گرچہ عوامی پارک ہے لیکن اس کے دروازے عوام پر بند ہیں۔ جیرت انگیز طور براس کے گرد باڑ لگا کراہے غیرضروری افراد کا داخلہ رو کتے کے لیے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔اس یارک کے اندرقد میم طرز کی ایک عمارت ہے۔ ہاڑاور درختوں میں گھری ہونے کی بنا پر یہ دور ہے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتی کوئی جھا نک کرد مکھ بھی لے تو اس بوسیدہ اورا جاڑ تھارت پر توجهزين ديتا-كينيڙين عوام خود كوتعليم يافتة اورمعلومات كے لحاظ عيماً پ ڈيٹ بجھتے ہيں....ليكن انہیں علم نہیں کہ ان کے ایک اہم شہر کے وسط میں موجود اس متر و کہ عمارت میں کیا تھیل تھیلا جار ہا ہے؟ امریکا اور کینیڈا کی حکومتیں، خفیہ ادارے اور ان اداروں کے شخواہ یافتہ شیطانی و ماغ رکھنے والے سائنس دان بہاں کیبا گھناؤ نااور خطرنا کے کھیل، کھیل رہے ہیں؟ یہاں کھیلے جانے والے تھیل کا نام'' ایم کے الٹرا'' (MK Ultra) ہے۔ عام طور پر کوئی تھیل کھلاڑی آپس میں تھیلتے ہیں لیکن پیکھیل ساوہ لوح اجنبیوں کے ساتھ کھیلا جا تا ہے۔ عام طور پریسی کھیل کو کوچے ، منیجر اور ریفری تھلواتے ہیں، لیکن پیکھیل ایبا ہے جس کی نگرانی تھنک ٹینکس ، سائنس وان اور یہودی سر ماں دار کرتے ہیں۔'' رینڈ کار پوریشن' جیسا بدنام زمانہ تھنک ٹینک اس کھیل کا ٹکران ،ایون کیمرون جیسے ذہین یہودی سائنس دان اس کے کوچ اور راک فیلر جبیما یہودی سر مابیر داراس کا

ایم کے سے مراد'' مائنڈ کنٹرول'' ہے۔ Mind، M کے لیے اور Kontrol کے لیے ہے۔ مؤخر الذکر لفظ کے جے جرمن طرز پر کیے گئے ہیں۔ کھیل کے نام اور کام میں مناسبت آپ کے لیے نامانوس نہیں ہونی چاہیے۔جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کھیل میں لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جا تا ہے۔ان کی مرضی کے بغیران کے د ماغوں کومخصوص پیغا مات بھیجے جاتے ہیں۔لہروں اور شعاعوں کے ذریعے شکسل کے ساتھ بھیجے جانے والے بیہ پیغامات لوگوں کے ذہن کورفتہ رفتہ ا پٹامعمول بنالیتے ہیں اور وہ بےخودی اورخود فراموثی کے عالم میں سوچے سمجھے بغیروہ سب کچھ كرتے چلے جاتے ہيں جو" برادري 'ان ہے كروانا جا ہتى ہے۔ مانٹريال ہيں موجوداس يارك میں مصروف عمل یہودی روحانی ماہرین، طبیعات اور ماوراء الطبیعات بیخی جاوو اور سائنس کے امتزاج سے اس پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں جے''ایم کے الٹرا پروجیکٹ' کا نام ویا گیا ہے۔ یروجیکٹ کو''رینڈ کارپوریشن'' نامی عالی د ماغ یبود یوں کا ادارہ چلار ہاہے اوراس کے لیے ایون کیمرون جیسا نابغه روزگار سائنس دان جو یہودیوں کے خفیہ جادوئی علم'' قبالہ'' کا ماہر اور ان کی خطرناک روحانی شخصیات .....جنہیں شیطانی شخصیات کہا جائے تو زیادہ بجا ہے..... میں سے ا یک ہے۔ابون کیمرون کا کوڈ نام'' ڈاکٹر وہائٹ'' رکھا گیا ہے۔کوڈ نام کی ضرورت واضح کررہی ہے کداس پروجیکٹ کے پیچھےی آئی اے کے ماہرین بھی اپنا تجربہ اور مہارت لیے کامیابی کے انظار میں کھڑے ہیں۔ی آئی اے کے سابقہ ڈائر یکٹر''این ڈیولز''اس پارک کے چکرشلسل ہے لگاتے رہے ہیں۔ بیروہی شخصیت ہیں جنہوں نے راک فیلرجیسی مال داریبودی فیملی کے سرمائے سے اس پروجیکٹ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے چے کے آ دمی کا کام تندی سے انجام دیاہے۔ یبودکوآ خراس پروجیک میں کیا دلچیل ہے؟ وہ اس پرخطیر قم کیوں خرچ کررہے ہیں؟ اس طرف جانے سے پہلے بہتر ہوگا ہم مجھ لیں کہ اس پر وجیکٹ میں کس فتم کی ٹیکنالوجی استعمال ہور ہی ہے؟ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت دنیا کی تازہ ترین ایجادات ہے آگاہ ہے۔اہے اپنی معلومات کا زعم ہے کیکن ایم کے الٹرامیں انسانی ذہن کوسخر کر کے اپنا تابعدار بلکہ غلام بنانے کے لیے س طرح کام کیا جارہا ہے؟ اس سے دنیا کے تعلیم یافتہ حضرات کی اکثریت آگاہ نہیں۔ جبکہ بیآ گاہی آج کے دور کے انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے خصوصاً ان انسانوں کے لیے

جوسلمان کی موجودہ ہے جسی کا راز جاننا چاہیج ہیں۔ ماشریال کے اس پارک کے نیج واقع "شیطان گھر" ہے ' ہائی فریکوئنسی مائیکرو بھر' خارج ہوتی رہتی ہیں۔ بیاسیخ بدف کوٹرانس ہیں لاکراس کے الشعورکو دہ پیغا مائیرانسفرکرتا کا کراس کے الشعورکو دہ پیغا مائیرانسفرکرتا ہے جو یہاں ہیٹھے شیطان نما انسان، فرد یا افراد کے ذہنوں میں منتقل کررہے ہوتے ہیں۔ بید شعاعیں کسی بھی انسان کو (الا ماشاء اللہ جس کی اپنی روحانیت مضبوط اور تعلق مع اللہ مشحکم ہو) کسی مقصد کے لیے بچھ بھی کرنے پر آمادہ کرستی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں کہ دہ دو بوٹ کی طرح احکام پڑئل کرتا چلا جاتا ہے اوراس کا اپناارادہ واختیاردور کھڑ اتہذیب بیان نور کوٹ کی طرح احکام پڑئل کرتا چلا جاتا ہے اوراس کا اپناارادہ واختیاردور کھڑ اتہذیب یافتہ انسانوں کی بے بسی اور یہود کی عمیاری و مکاری پر افسوس کرتا اور طنز یہ سکراہ ہے بھیسرتا رہتا یا خوص ایک مرتبہ معمول بن جائے وہ ' خفید پر اوری' کے کہنے پڑئل ، زنا بالجر، اور کھلے جمعے پر بلاخوف و خطر فائر تک کھول سکتا ہے۔

روی این ایف کینیڈی وہ کیتصولک امریکی صدرتھا جوفری میس ندتھا۔ اس سب ''برادری''
اسے ناپندکرتی تھی۔ جان ایف کینیڈی کا قبل ایم کے الٹراکی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کے قاتل کو
بعدازاں قبل کر دیا گیا تا کہ انکوائری رک جائے اور فائل بند کر دی جائے۔ بہت ہے چشم دید گواہان
کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل ایک ' ٹرانس'' کی ہی کیفیت میں تھا۔ اگر کینیڈی کو گولی مارنے والاصرف
وہی شخص تھا تو پھر کینیڈی کو پہلو کے بل گرنا چاہیے تھا لیکن ویڈ یوز میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ پیچھے

کی طرف گراتھا۔اس کا مطلب ہے کہ اے سما نے ہے گوئی ماری گئی اور اس کے آگے کون جیٹھا تھا؟اس کا اپنا ہاڈی گارڈ! علاوہ ازیں کینیڈی کی کار کے آگے والی کار کو چپار گارڈ زکھیرے ہوئے تھے لیکن اس کی کار کے سماتھ کوئی گارڈ نہیں تھا۔ کیوں؟ می آئی اے کے سمالی عہد بیرار میلمتھ شیرر (1957ء تا 1975ء) کا کہنا ہے:

'' قاتل اورْتَل کا مقدم بحض ایک ڈرامہ تھااوراصل کہانی بھی بتائی یا بے نقاب نہیں کی گئی۔'' (2) دوسری مثال جان کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کی ہے۔ کینیڈی کے قبل کے بعد تمام ترشور وغوغا کے باوجود کیس ختم کرویا گیا۔ بیاقدام عوام اور کینیڈی خاندان کے لیے نہایت پریشان کن تھا۔اس کے بھائی رابرٹ کینیڈی اوراس کی بیوی جیکولین کینیڈی نے ذمہ داری سنجالی۔ رابرث كينيڈى نے عزم كيا كەدەاس سازش كے خلاف كھڑا ہوگا۔اينے بھائى كے قتل كے مقدمہ كو انجام تک پہنچائے گا اور مقدمہ تھلی عدالت میں لائے گا۔اس نے وعدہ کیا کہ وہ بھائی کے قُل کی تحقیقات کواز سرنوشروع کرائے گا۔اس نعرے نے اے زبردست مقبولیت دی اور ایکے صدارتی انتخابات میں اس کے جیتنے کے امکانات قوی ہو گئے لیکن' برادری'' کے ایجنڈے میں یہ چیزشال ہی نہیں تھی ۔ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا کہ وہ رابرٹ سے جان چپٹر الیس ۔ چنانجے رابرٹ بھی قبل ہو گیا۔اس کے قبل کا شیہ 'سریان' ( تنہا یا گل: Lone Nutter ) پر کیا گیا۔ یا نج جون 1968ء کوسر بان نے رابرٹ کینیڈی پر فائز کھول دیا جس سے رابرٹ کینیڈی کی موت واقع ہوگئی تفتیش کے مطابق دیوار برگولیوں کے نشانات سے نابت ہوتا ہے کہ وہاں سربان کے علاوہ بھی کسی نے فائرنگ کی تھی کیونکہ سر مان کی گن میں بائی جانے والی گولیوں کی تعداد سے زیادہ گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ باقی گولیاں کس نے چلائیں؟ تمام ثبوت اور شواہد بولیس نے ضبط کر لیے۔ایک فوٹو گرافر نے وقوعے کے بعد تصاویر تھینجی تھیں وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے لیں۔ جب پولیس برعوامی دیاؤ بردھا کہ بیرتصاوریشائع کرے تو وہ مجبوراً تیار ہوگئی کیکن ہوا کیا؟ یریس جاتے ہوئے رائے میں پولیس کارے تصاویر چوری کرلی تغییر۔واہ واہ! ہے نامزے کی

عالمى دجالى رياست، ابتراسيانتها تك

بات ـ" براوری" کی کارروائیال ای طرح کی ہوتی ہیں۔

اے اتنا آسان لیا کہ لینن گونٹل کرنے کے بعدوہ سڑک کی دوسری طرف کھڑا ہوکر'' Catcher

in the Rye ''نا می کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا تا کہ بلڈنگ کے گارڈ کوا تناوفت ال جائے

کہ وہ عمارت سے باہر فون باکس برآ کر پولیس کومطلع کر سکے ۔ تنجب ہے کہ قاتل نے جائے وقوعہ

ے کوئی حرکت ندی اوراطمینان سے اپنی گرفتاری کا انتظار کرتار ہا۔ کیاد وایک اور تنہایا گل" Lone

Nutter" تھا؟! لینن کے بیٹے کوسو فیصدیقین تھا کہ بیری آئی اے کا کام ہے البتدا سے بیلم نہیں

تنا کہ ی آئی اے کے چھے کون تھا؟اس حقیقت کوافسانے میں بدلنے کے لیے ہالی ووڈ نے ایک فلم

ای واقعہ کے حوالے سے بنائی۔اس کے کرداروں میں بروس کیس اور جولیا رابرٹ جیسے مہنگے اور

مشبور ادا کار تھے فلم کا نام'' کانسی رایسی تھیوری'' رکھا گیا۔ مالی ووڈ دراصل'' برین واشنگ''

( ذَنَى تَخْرِیب ) کرنے والا جدیدترین آله اور ذرایعہ ہے۔ جولوگ جھتے ہیں که بیلوگوں کی آ واز اور

حقیقت کی عکاس ہے، وہ تلطی پر ہیں۔ ہالی ووڈ بفری میسنری کی آواز اوراس کے مقاصد کی عکاس

ہے۔اورٹھیک اس وفت ہے ہے جب امریکی قلمی صنعت کے بانی ڈیوڈ ڈبلیوگرفتھ نے'' دی برتھ

آف اے بیشن' (1915ء) بنائی تھی۔اس کے بعدے میڈونا اور مائیکل جیکسن تک یہی صورت

عال ہے۔کوئی مائی کا لال نہیں جو یہودی پروڈ بیسروں اورسر مایہ کاروں کوخوش کیے بغیراس آ زاد

خیال ادارے میں ترقی کا سوچ بھی سکے۔ یہاں ان سب کی فہرست دینے کا موقع نہیں لیکن

قار تین کو بیه بنتا نا ضروری تھا کہ ہالی ووڈ پر غلبیر کھنے والے لوگ کون ہیں؟ ہالی ووڈ زیادہ ''مولی''

(پاک) نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے۔ در حقیقت ''برا دری'' تفریح کو طویل عرصے سے

استعال کررہی ہے۔ یہ ہر دور کے بڑے بڑے بڑے نامور فنکا روں کی سریرست تھی اوراس نے ان کو

(3) ایم کے الٹراکی تیسری بڑی مثال جان لینن کے مشہور قبل کی ہے۔اس کے قاتل نے

ی جرکے استعمال کیا ہے۔آ گے چل کران شاءاللہ ہم بنا نیس گے کہاسکرین اور موسیقی کوئس طرح ہے برادری اینے مقصد کے لیے استعال کررہی ہے۔

رعاتی تبت-1251روپ

یہ تو چند مثالیں تھیں ۔حقیقت سے ہے کہ امریکا اور کینیڈا کی حکومتوں کی سرکاری سر پرتی میں رواں دواں اس پروجیکٹ نے جوگل کھلائے ہیں،انہیں منظرعام پرلایاجائے تو بھونچال آجائے گا۔ اس طرح کی معلومات کو بہودی منصوبہ ساز اور امریکی فوج وخفیہ ادار سے ختی کے ساتھ چھپار ہے ہیں۔وہی فوج جو دنیا میں امن کی دعوے دارہے، وہ اسرائیل میں دنیا کی سب سے بڑی برامنی پر لوگوں کے جذبات مشتعل نہ ہونے وینے کے لیے ای پروجیکٹ پر جادوگر سائنس دانوں کے ذر بعے دنیا والوں کے اذبان کوطلسم میں جکڑنے کی سرتو ژکوشش کررہی ہے۔ آپ کو یفین نہ آئے گا لیکن بل کانٹن ..... جی ہاں! سابق کامیاب ترین امریکی صدر ..... نے 1995ء میں ایک تھلی کا نفرنس میں تنکیم کیا تھا کہ امریکی حکومت لوگوں کے علم میں لائے بغیر ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگرغیراخلاقی تجربات میں گزشتہ بچاس برس ہے مصروف ہے۔[ ذراد ہرالیجے۔ گزشتہ 50 سال ے ] بل کانٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس پرشرمندہ ہیں۔ہمیں ان کی اس معذرت کی سچائی پریفین کرلینا جاہے ۔۔۔ انکین جمیں اس یقین کے بعد ریسوچٹا ہوگا کہا*س شرم میں گزشتہ* 15 سال (1995ء تا 2009ء) کے دوران ان شرمناک غیراخلاتی تجربات کا دائر ہ کہاں تک پھیل چکا ہوگا؟ اپنے اردگر دودیکھیے! بے حمی اور مُرد نی کا شکارکھوئے کھوئے مسلمانوں کا شرمناک جمود جمیں کیا کہانی سنا تا

امریکی صدر کے اس اعتراف کے بعد کینیڈا کے متروکہ پارک میں جاری شیطانی تھیل کے تخران حکام مشکل میں پڑگئے تنے فرآئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد 'ایم کے الٹرا پروجیکٹ' گراں حکام مشکل میں پڑگئے تنے فرآئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد 'ایم کے الٹرا پروجیکٹ' کے ذمہ داران اسے منظرعام پر لانے کے لیے کاغذات کی ''چھانٹ'' کررہے ہیں۔ بیہ بڑی خوام کوکون کی خوبصورت اصطلاح تھی۔ بیوں کہہ لیجیے کہ بیہ طے کیا جارہا تھا کہ سادہ لوح امریکی عوام کوکون کی بات بتائی جائے اورکون کی لیپٹ کی جائے؟ پھر سے بیان بھی آیا کہ اس پروجیکٹ کوختم کیا جارہا

ہے..... ذرا در کے لیے ہم تشکیم کر لیتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ 65 ربری سے جاری میہ پروجیکٹ جس پر بلامبالغہ کروڑوں اربوں ڈالرخرچ ہو چکے ہیں،مریل سے احتجاج پرختم کردیا گیا ہے.....

ہم اے تسلیم کر لیتے ہیں ....لیکن کیالوگوں کے ذہنوں کو بدلنے اور انہیں دجالی پیغامات کا تا بع اور معمول بنانے کے لیے بہی ایک طریق کارتھا جے ختم کرنے سے یہودی سامری سائنس دانوں کے باتھوں ستائی ہوئی سا دہ لوح دنیا دجال کے طلسمی چکر سے نکل جائے گی ....؟؟؟ نہیں! بات اتنی سی نہیں!اس ہے کہیں آ گے کی ہے اور بیقینی طور سے چنداور جال ایسے بھی ہیں جو ہمارے گرو چند حرام چیزوں کے استعال کی عادت ڈلوانے کے دوران تانے جا بھے ہیں ....علمائے کرام منع كرتے رہے ليكن ہمارے منجلے، جيالے اور روش خيال رہنماؤں نے قوم كوان كے كر داب ميں پھنسا کر چھوڑ ااور آج نٹینسل کے سنے شدہ ذہن اپنی شناخت تک بھولتے جارہے ہیں۔ آیئ! و مکھتے ہیں سامری جادوگری کے اور کون کون سے تفلی طلسمی پھندے ایسے ہیں جن ہیں جم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو،اپنی اگلی نسل کو جھونگ رہے ہیں اور علماء ومشاخ کے منع کرنے کے باوجود چند مخصوص گناہوں کا نشہمیں یہود کے شکنچ میں ایسا پھٹھا تا جارہا ہے کہ اگر اب بھی توبہ نہ کی تو عنقریب وہ وفت آجائے گاجب اس جال سے نکلنے کے لیے ہم جتنا پھڑ کیس گے، وہ کھال کے اتنا ى اندراً ترتا چلاجائے گا۔

#### 3- مائيگرون بيل

ماوراء الطبعیات کے بعداب طبعیات کی طرف آتے ہیں۔ یہود کی کوششیں دونوں میدانوں میں بھر پورطریقے ہے جاری وساری ہیں۔الی جیپ (Chip) ایجاد ہوگئ ہے جس سے ہائی فریکوئنسی مائنگرو بیمز خارج ہوتی رہتی ہیں۔ پیرچیپے کسی کے بدن میں چیکا دی جائے تواس کے دماغ میں آوازیں گو نجے لگتی ہیں۔وہ انسانی روبوٹ کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔خصوصاً اگراہے شراب یا منشیات کا عادی بنادیا جائے یا جادو ٹونے ہے اس کی " توت ارادی" توڑ کرا ہے نفیاتی مریض جیبا کردیا جائے تو اس کے ذہن کو کنٹرول کرنا انتہائی آ سان ہوجا تا ہے اور اسے ٹرانس میں لانے اور مرضی کا کام کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھرا ہے بھی ڈیوڈ (امریکی بیبودی جادوگروں کے طلسم كاسب سے برا مركز) بلاكركسى معامدے ير دستخط كرواليے جاكيں، ورلڈ جيوش كانگريس جيسے بدنام فورم پر بلاكر دوئتى كى پينگيس برهائى جائيس ياكوئى اليى شرط منظور كروائى جائے یا ایسا تھم منوایا جائے جواس کی پوری قوم کے مفادات کے خلاف ہو ..... وہ سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے اور ریٹائز منٹ کے بعد بھی اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کرگز را؟؟؟ ایم کے الٹرا کا راز فاش ہونے کے بعد اگلا پروجیکٹ' EDOM" کے تحت چلایا ارا ہے۔ ان عراد''Electronic Dissolution of Memory EDOM کاایک حصہ پیے کہ انسانوں کواغوا کر کے ان میں مائیکر وچیں کی پیوند کاری کی حائے۔ان چیں کوانجینئر وں کے ایک ' کنسورشیم'' نے تر تی دے کراس ٹیکنالوجی کی چوٹی تک و بنیخے کی کوشش کی ہے۔ان چیپ انجینئر وں کا تعلق موثرولا، جنرل الیکٹرونک، آئی بی

ایم اور پوسٹن میڈیگل سینٹر جیسے شہرہ آفاق امریکی اداروں سے ہے۔ مائیکرہ چپنگ کے تخت چلنے والے بڑے پروگراموں میں سے ایک منصوبہ 'ون ورلڈ الیکٹرونک کرنی' کا ہے جو د جال کی عالمی ریاست میں چلنے والا واحد سکہ رائج الوقت ہوگا۔ بیکرنی ایک عالمی مالیاتی بحران کے بعد سیشا پر منقریب ہی سسمتعارف کروائی جائے گی۔ آپ کو بیسب بھید ہوائے کی بڑنہ محسوس ہورہی ہو سائیکن سیٹھبر ہے سے! کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان شوامد پرایک نظر ڈال لیجیے جواس طرح کے اندازوں کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔

سے افریقا یا ایشیا کے کسی بیسماندہ ملک کا نہیں، برطانیہ اور سوئیڈن جیسے ملکوں کا قصہ ہے۔ پہلے کا تعلق فردوا صدسے اور دومرے کا بچوں کے آیک بورے گروپ سے ہے۔ ابتدا ہم گوروں کے دلیں میں پیش آنے والے ان کالے کر تو توں سے کرتے ہیں جن کا تعلق سوئیڈن کے دلیا کے سین ترین ملکوں میں شار کیا جا تا ہے۔ خوشحال، ترقی یافتہ اور مہذب دنیا کے لیے رول ماؤل سمجھے جانے والا سے ملک یہودی جادوگروں کا سب سے بڑامسکن ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے مطلسم گروں نے جنم زار بنایا ہے اور اس شختہ کے سوئیڈن کے مرغز اروں کو جس طرح سامری طلسم گروں نے جنم زار بنایا ہے اور اس شختہ ہے باسیوں پر ترس کھانے گئے ہیں۔ آئ سے سے جھلسار کھا ہے، اس کو جائے والے بورپ کے باسیوں پر ترس کھانے گئے ہیں۔ آئ ساس ملک کے دارانحکومت کے آیک باسی کا واقعہ آپ کو شائے ہیں جو بے خبر انسانوں کے ساتھ فیٹے پشر جو بے خبر انسانوں کے ساتھ فیٹے پشر ہو بے خبر انسانوں کے ساتھ فیٹے پشر بین مثال ہے۔

سا کھ حقیہ شیطای عیں بدرین مثال ہے۔ رابرٹ نیز لینڈاسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا۔ وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیار ہوا۔ بیاری اتن عگبین نہ تھی پھر بھی اسے آپریش کا "مشورہ' دیا گیا۔ وہ ایک مقامی ہمپتال میں چھوٹے سے آپریشن کے لیے گیا۔ آپریشن

کے بعداس نے محسوں کیا کہ اس کی شخصیت تبدیل ہورہی ہے۔ عجیب وغریب خیالات اس کے ذہن میں اُتر رہے ہیں۔اس کے د ماغ میں آوازیں گونجی رہتی ہیں۔گویا وہ کہیں ہے جیجے گئے مگنل کیج کررہا ہے۔اس نے بیجی بھانی لیا کہاس کا چیجیا کیاجا تا ہے۔ پھلوگ خفیہ طور براس کی حرکات وسکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب صورت حال زیادہ خراب ہوگئی تو اس نے ایکسرے کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایکسرے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں تنصنے میں ایک ٹرانسمیٹر نصب ہے۔ وہ بھونچکا ہوکررہ گیا۔اس کی سجھ میں ندآتا تھا کہ سے سب کیا ہے اور اس کے ساتھ کیوں ہور ہاہے؟ اے بوں لگا جیسے اس کی ناک میں نگیل ڈال دی گئی ہے۔ وہ کسی ناویدہ قوت کا غلام ہو گیا ہے۔اس نے خاموثی سے بیٹر اسمیٹر نکلوایا اوراس کا تجزید کرانے کے لیے ایک لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں اے کہا گیا کہ دس ون کے بعد واپس آئے اور پھروں دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ٹرانسمیٹر مگم ہو چکا تھا۔ لیبارٹری ہے ہیپتال اور ہیپتال ہے لیبارٹری ٹنگ پھیلا ہوا'' برادری'' کا جال منظم بوكركام كرد بانقار

منظم ہوکرکام کرد ہاتھا۔
اب دوسرے واقعے کی طرف آیئے! برطانیہ کے ساحلی شہر لیور بول میں ایک عظیم طبی
خیانت کا انکشاف ہوا۔'' فرسٹ لیور بول چلڈرن' نامی ہپتال کے متعلق پتا چلا کہ یہاں
بچوں کا'' و ماغ '' چرالیاجا تا ہے۔ و نیا کے سامنے ۔۔۔۔ جی ہاں! مہذب و نیا کے سامنے ۔۔۔
بچوں کا'' و ماغ '' چرالیاجا تا ہے۔ و نیا کے سامنے ۔۔۔ جی ہاں! مہذب و نیا کے سامنے ۔۔۔
بچھیقت کیلی مرتبہ سامنے آئی کہ و ماغ کے افعال جھنے کے لیے فری میسن برادری کے والدین کی اجازت لیے بغیر معصوم بچوں کو گئی پگر (Guinea Pigs) کی طرح استعمال کیا ہے۔ یہ معمول ہیں برس تک برطانیہ جیسے ترتی یافتہ ملک کے ایک بڑے طرح استعمال کیا ہے۔ یہ معمول ہیں برس تک برطانیہ جیسے ترتی یافتہ ملک کے ایک بڑے شہر کے ہپتمال میں جاری رہا۔ یہ صرف ایک ہپتمال کی کہائی ہے۔ بالآخر جب بی خبر ہا برنگی تو متعلقہ ہپتال میں جاری رہا۔ یہ صرف ایک ہپتمال کی کہائی ہے۔ بالآخر جب بی خبر ہا برنگی تو متعلقہ ہپتال میں جاری رہا کو قابو کرنے کافن' 'برادری' سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ بچوں گئی ہے۔ تر وید کردی۔ میڈیا کو قابو کرنے کافن' 'برادری' سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ بچوں

کے والدین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ بیدو گخراش سلوک کیسے بھول علتے تھے؟ بالآخر 146 خاندانوں کی جدوجہد سے سپتال مجرم ثابت ہو کیا اور ہپتال انتظامیہ کواعتراف کرنا پڑا کہان کے پاس بچوں کے کئی اعضا ہیں۔ جب کچھ صحافی چیجھے یڑے اور گھیرا ننگ ہوا تو ہینتال نے بالآخر شلیم کرلیا:''اس کی تحویل میں 146 رحرام مغز ( د ماغ کادس فیصد ) ہیں۔''لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کی روایتی دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے بیعذر تراش لیا گیا:" بیا یک طالب علم نے اپنے استعمال کے لیے حاصل کیے تھے جو یی ایچ ڈی کے لیے بچوں کے د ماغ کے اوز ان جانچ رہاتھا۔'' میہ بی انچ ڈی مقالہ بھی شائع نہ ہوا۔ یہ بات آپ کو کیا بتاتی ہے؟ کیا لی ایچ ڈی 146 ربچوں سے زیادہ اہم تھی؟ وہ کون خصوصی طالب علم تھا جسے قوانین اور انسانی اقدار ہے بالانز قرار دے دیا گیا اور جس نے ا پنی بی ایج ڈی کے لیے ہیں سال لگادیے۔ یہ بات اطلاعات کے حصول کے حق پرزور وینے والے اس ملک میں بھی نہ بتائی گئی۔ د ماغ کے تمام خلیے بچوں کے والدین کو والپس کیے گئے۔ والدین کواینے ان بچوں ( کے د ماغوں ) کی دوبارہ تدفین کی اذیت ہے گزر نا یژا جنهیں وہ ایک مرتبہ پہلے ہی دفن کر چکے تھے۔لیکن بات اتنی ہی نہ تھی۔ ول دوز انکشافات کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ کچھ عرصہ بعد انسانی و ماغوں کے کچھ اور خلیے برآ مد ہوئے جو جان بو جھ کر چھیا لیے گئے تھے اور بھی واپس نہ کیے گئے۔اس نے مزیداؤیت ٹاک صورت حال پیدا کی۔ والدین اینے معصوم بچوں کی تبسری تدفین کی تیاری کرنے لگے۔انہیں مطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ بیوسطی افریقایا جنوبی ایشیا کا کوئی پسماندہ ملک نەتقا كە دالدىن روپىيە كرخاموش ہوجاتے ۔اس دفعدايلىر ہے اين انچ اليس ٹرسٹ اور یو نیورٹی نے ایک مشتر کہ بیان جاری کیا جو' مراوری'' کے بےرحم ول اور جھوٹ کی عاوی ز ہان کا عکاس ہے:'' یہ خلیے الگ ہے ذخیرہ کیے گئے تھے اور تحقیقی مطالعہ کی غرض ہے ر کھے گئے تھے'' جیرت کی بات یہ ہے کہ اس وفعہ ہاسپیل اوراین انچ ٹرسٹ مل کرتیسری

ہار بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ بالآخر 26 جنوری 2001ء کو انہوں نے اعتراف کرلیا: ''بچوں کے اعضا پرائیویٹ اداروں کوفروخت کیے جارہے تھے۔''

یہ کون سے پرائیویٹ ادارے تھے جو برطانیہ جیسے انسانی حقوق کی''محافظ'' ریاست کے بخت گیرقانون اورانسانی اقدارے بالاتر تھے؟ کیا صرف ان کے یاس یہی خلیے رہ گئے تھے یا مزید ہاقی تھے؟ اس اعتراف کے بعدان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ ابھی بات ختم نہیں ہوتی۔ ڈراے کا آخری پردہ 1 3رجنوری 2001ء کو اُٹھا۔ جب ا یک ڈی پیٹھالوجسٹ''ڈک وان ویلزن'' کو قربانی کا بحرا بنایا گیا۔'' براوری'' نے اپنے سارے'' طبی جرائم'' اس ڈاکٹر کے سرڈال دیے۔ برطانوی میڈیا میں اس کو'' ہے لی بوچ'' ( بچوں کا قصاب ) کا نام دیا گیا۔شکر ہے ایدھی صاحب کوغز ہ جائے سے روک دیا گیا ہے کیکن انہیں پیخطاب نہیں دیا گیا۔ اید سی صاحب نے بچوں ، بوڑھوں ، مردوں ،عورتوں ، تتیموں اور لا وارثوں ....سب کی خدمت کی ہے اور اس میں وہ اتنا آگے گئے ہیں کہ اپٹا قبرستان تغمیر کر چکے ہیں۔ڈاکٹر وان میں اوران میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ بچوں پر توجہ دیتا تھا، اید ھی صاحب ہر مردے کو نوازتے ہیں۔ ڈاکٹر''وان''نے بچوں کے ول، دماغ، پھیپھر سے ،گر دے ،جگر ، آئکھیں ..... سب پچھ چرایا۔صرف ان کی روحیں نہ چراسکا۔ایک لا کھے زیادہ اعضا، جن میں دماغ ، ول ، پھیپھرہ ہے اور مردہ پیدا ہونے والے بچوں کے بورے بورے جسم لے لیے۔ پچھ بچوں کومش خول کی حالت میں دفن کیا گیا۔ بیسارامعاملہ خالصتاً ''میسونک'' ہے۔ کیا صرف ایک آ دمی اتنی بڑی سفا کی کا ذمہ دارتھا؟ اس سارے قصے کا ذمہ دار صرف ایک شخص کو تھبرانا کم فہمی اور ناوا قفیت ہے۔اس کے پیچھپے انسان کے تجیس میں وہ تمام شیطان موجود ہیں جود نیا پر شیطانِ اکبری حجوثی خدائی مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔اس کے پیچھے قوم یہود کے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نوبل انعام حاصل کیا۔وہ سرمایہ دار ہیں جنہوں نے شیطان کوخوش کرنے کے لیے بے در اپنج ہیسہ لٹایا۔ وہ سائنس دان ہیں جو د جال کو غیر معمولی تسخیری طاقتیں فراہم کرنے کے لیے دن رات تجربہ کا ہوں میں سرگرم ہیں۔ برسراقتدارر ہنے والی حکومتیں بھی مجرم ہیں جنہوں نے سیہ سب کچھ ہونے نے دیا۔اوروہ سب لوگ اس کے ذہددار تصاوراً ج تک ہیں جو برطانیہ جیسے ملک میں انسانی د ماغوں کو تسخیر کرنے والے یہودی ڈاکٹروں اور فری میسن سائنس دائوں کے ان کرتو توں کے سامن سائنس دائوں سے ان کرتو توں کے سامن سائنس دائوں سے ان کرتو توں کے سامن آنے کے بعد بھی خاموش ہیں۔

#### 4- شارط ويژان

آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے؟ آپ نے اے اپنے بچوں کوتفریج فراہم کرنے اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے گھر میں لایا ہوگا....شام کو بچوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھ کر آپ کوخوشی محسول ہوتی ہوگی کہ آپ کے بیچے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بخیریت موجود ہیں اورا پنی معلومات میں اضافہ اور ذہن کو وسیع کررہے ہیں .....لیکن آپ کے وہم وگمان میں نہ ہوگا کہ بیے بےضرر دکھائی دینے والا آلہ ذہنی تخریب کے لیے ایک خاص تکنیک کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔" شارٹ ویژن" (Short Vision) ایک اور کامیاب پر وجیکٹ ہے جولوگوں کے ذ ہنوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چلایا جاتا ہے۔اس کے ذریعے ٹیلی ویژن سیٹ کومخصوص سکنل نشر کرنے کے لیےاستعال کیا جاتا ہے۔متحرک تصویر، جو ٹیلی ویژن اسکرین یا سینمااسکرین پر ناظرین و کیجتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں 45 فریمزیا فوٹو زیر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسر لفظوں میں 45 ساکن تصویریں ایک سینڈ کامتحرک منظر بناتی ہیں۔اگراس ایک سینڈ کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو بیسکنڈ کا پینٹالیسواں حصہ لیتی ہے۔ جوانسانی آئکھ سے قابلِ وید نہیں۔ اگر چہ بیآ نکھ سے قاملِ ویز ہیں ہوتی لیکن ہمارالاشعورا ہے دیکھ لیتا ہے کیونکہ بیہ ہمارے شعور سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور پیغام وصول کرلیٹا ہے۔ چنانچہ نہ جائے ہوئے یا نہ جمجھتے ہوئے بھی ہم لاشعوری طور پراس پیغام ہے تحریک لے لیتے ہیں۔اس کوایک مثال ہے بیجھیں: اس پروجیکٹ کے تحت ایک تجربہ کیا گیا۔ جس میں کو کا کولا کی ایک بوتل شارٹ ویژن سینما کے تماشا ئیوں کو وقفہ ہے کچھ در پہلے دکھائی گئی۔ میشارٹ ویژن پیغام مؤثر ثابت ہوا اور وقفہ کے دوران فکم بینوں کی ا کثریت نے کوکا کولاخر بدا۔ یہی تکنیک ترتی پذیر مما لک میں انتخابی مہم کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ انتخابات کے دوران تو می ٹیلی ویژن انٹیشن اپنے ''بہترین پروگرام' نشر کرتے ہیں۔ لوگ ٹیلی ویژن سیٹول کے سامنے جے بیٹے ہوتے ہیں۔ نشریات کے دوران انتخابات کو بھر پوراہمیت دی جاتی ہے۔ جمہوریت میں لوگوں کی دلچیں برخھائی جاتی ہے اوراس دوران ''شارٹ ویژن' کسی مخصوص اُمیدوار کو فتخب کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے پیشنل ٹی وی چینلو پر سیس پچھ ہوتا تھا۔ اب سامجند اسٹیلا نے چینلو نے سنجال لیا ہے۔ آج کل کے والدین ٹی وی کی حب بناہ کاریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر بلوتفر کے مہیا کرنے اور انہیں اُپ ڈیٹ رکھنے میں اوراس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں دراس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں کہ رشارے میں اوراس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں کہ رشارے میں ۔

### 5- : J. f. -5

ذ ہنوں کو گردنت میں لینے کی ایک اور تکنیک'' بیک ٹریکنگ'' ہے۔علانے کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق موسیقی'' شیطان کی آواز'' ہے۔ عوام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ وقت نہیں گزرتا۔ آئے و کیھتے ہیں موسیقی ہے چلنے والی گاڑی اوراس کی د صنول میں محوم وکر گزارا ہوا وقت کیا بھیا تک نتیجہ لا ٹا ہے؟ موسیقی کے شاکفین جو پچھ سنتے ہیں وہ ٹریک کا'' فارورڈ لیئے'' ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ہی رپورس میں'' ٹریک تیج '' چھپا ہوتا ہے۔اس کا معاملہ بجیب متضاد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتالیکن لاشعورا ہے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارے شعور پرمنکشف نہیں ہونالیکن ہمارالاشعورانے ڈی کوڈ کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جب ٹریک کو بیک ورڈ چلا یا جائے تو اس منتج یا پیغام کو سنا جا سکتا ہے۔ بیراس وقت ہوتا ہے جب ایک ریکارڈیا کیسٹ کواُلٹا چلایا جاتا ہے۔اصل پیغام اسی میں چھیا ہوتا ہے۔اس ذہنی گرفت والے طریقیة کار کا تجربہ خود تیجیے یا پھروہ آ ڈیو کیسٹ سنے جنہیں'' شیڈوز'' کہا جاتا ہے عملی مثال بھی ملاحظہ فرمالیجیے: آسٹر یا وسطی بورپ کا وہ ملک ہے جو یہود کا گڑھ رہا ہے۔اس کا دارالحکومت ویانا موہیقی کے حوالے ہے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے او پیرا اوران میں مصروف کار بیا نو بجائے کے ماہر دنیا تجرمیں اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔ آسٹریا کے باشندول کوان پر فخر ہے .... کیکن کیا ایسی چیز پر فخر کرنا معقول ہوسکتا ہے جس کے متعلق بوری قوم کومعلوم ہی نہیں کہ نا دیدہ ہاتھ نا دیدہ ذرائع کی مدد ہے ان کے ساتھ بھیا نک تھیل تھیل رہے ہیں۔وولف گا نگ ایمیڈی موزارٹ آسٹر یا کا نامورترین موسیقار ہے۔اس نے ایک دھن بنائی جے ریلیز ہوتے ہی افسانوی شہرت مل گئی۔ براوری اینے منصوبوں کو بونہی آ گے بڑھاتی ہے۔اس دھن کا نام'' دی

میجک فلوٹ' کرکھا گیا۔انو کھااور پُرکشش نام۔براوری کا اشائل کیجھا بیا ہی ہے۔اس میں چرج کا متبادل پیش کیا گیا تھا۔اس کے بعداس نے''ا یکو پم میس'' بھی کاسی تھی۔ یہ بھی ہٹ ہوئی۔ دنیا میں اس طرح کی بہت ی چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اور د سکھتے ہی د سکھتے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں گونجی اور د ماغوں پر چھا جاتی ہیں۔اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کے پیس منظر میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ حدیث شریف کےمطابق موسیقی ول میں نفاق کے جذبات اُ گاتی ہے۔اس طرح کی موسیقی سننے والے کے دل کی تاریں جب جھر جھری لیتی ہیں تواہے کیا محسوں ہوتا ہے؟ اس کا دل کیا کچھ کرنے کو جا ہتا ہے؟ بیاں پیغام کامعکوں نقش ہے جواس کے کانوں کے ذریعے اس کے دماغ کے نہاں خانوں تک پہنچا تھا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہر چندمہینوں کے بعدہمیں'' تنہا پا گلوں'' (Lone Nutters) کی کہانیاں سنے کو ماتی ہیں۔ امریکا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ا جیا تک کوئی شخص اُٹھ کرلوگوں پر فائزنگ شروع کرویتا ہے۔اب سیوا قعات یورپ میں بھی رونما ہورہے ہیں۔ بیدد حقیقت وہنی طور پر گرفت میں لیے گئے لوگوں کی ایک شیطانی مثال ہے۔ ہوتا ایوں ہے کہ یاب میوزک کے بیک ورڈ میں مختلف فتم کے شیطانی پیغامات مثلاً: "Kill your Kill your Felose، افیڈ کرویے جاتے ہیں۔ جب بچہ یا نو جوان میرمیوزک سنتا ہے تو ان کے چیچے موجوداس طرح کے بے بودہ پیغامات ....جن کی مزید مثال لکھنے سے قلم قاصر ہے..... آ ہتہ آ ہتہ اس کے لاشعور میں جا گزیں ہوجاتے ہیں۔ وہ پچھ عرصہ بعد اندرونی ذہنی تحریک کے ہاتھوں مجبور ہوکروہ سب شیطانی کام کرگز رتا ہے جن کا خودا سے بھی پتانہیں ہوتا کہ ہیہ سب پھاس نے كيول كيا؟

ب پرس سے بیشیطانی کھیل کھیلا توم یہود کے ان کارناموں کی جھلک ہے جن کی بناپر وہ بنوں سے بیشیطانی کھیل کھیلنا قوم یہود کے ان کارناموں کی جھلک ہے جن کی بناپر وہ بندراور خزیر بنائے گئے .....اس مردود قوم کے ہنتھکنڈوں کو جھنے سے پہلے ان کا شکار ہونے پر ملامت نہیں، افسوس تو اس پر ہے جو ان شیطانی حربوں سے واقف ہوکر بھی ڈش اور موسیقی نہ چھوڑے۔ اپنی نگاہوں اور کا نوں کی حفاظت نہ کرے۔

بہرحال! شیطان کے کارندوں کی بیکارستانیاں اپنی جگہ .....لیکن رحمٰن کے رضا کاروں کی جدوجہد بھی رائز میں جدوجہد بھی رائزگاں نہیں جاتی۔ دنیا بھر میں مساجد، مدارس، خانقا ہوں اور تبلیغی مرائز میں روحانیت کو پھیلانے اور رحمانیت کو غلبہ دلانے کی جو کوششیں ہور ہی ہیں، وہ ان دجالی کرتو توں کا شافی علاج ہیں۔ ان حضرات کے مجاہد ہے اور شہدا کے خون کی برکت سے اللہ تعالی حق کو غالب کرکے رہیں گے۔ ان کی معمولی محنت جب سنت کے مطابق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو وہ ایک عصابو، جادوگروں کی ساری رسیوں اور سانبوں کونگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام تر شیطانی منصوبوں اور عوانی کوششوں کے باوجود آخر کار اسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاسشر حیوانی کوششوں کے باوجود آخر کار اسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاسشر بیل باتی ہیں۔ انڈرتعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کوسنت سے محبت اور مسنون انتمال کی بابندی نصیب فرمائے۔

## شیطان کی سرگوشیاں

حضرت ابولبا ببشاه منصورصاحب دامت بركاتهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کامضمون'' شارٹ ویژن اور بیک ٹریکنگ' پڑھا۔ اللہ دب العزت آپ کوجزائے خیر دے۔ آپ کی قلمی کاوشیں گرانقذر ہیں۔ اور اس پُرفتن دور میں عامة الناس کے لیے رہنمائی کا بیش بہا ذریعہ ہیں۔ بالخصوص آپ کے اس مضمون سے جس طرح آپ نے تصویری اور بھری سازشوں کو بے نقاب کیا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ ول سے دُعانگتی ہے: ''اے اللہ! تو اس قلم کی حفاظت فرما۔'' آمین

موسیقی اورنشری تصاویر کے جو حقائق بختیق کے ساتھ آپ نے پیش فرمائے ہیں، وہ آئ کے باخبر اور باشعور افراد کی سمجھ میں فورا آتے ہیں۔ بین السطور حقائق سائنسی جدت اور دلیل کے ذریعے ہی سامنے لائے جاسکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس اہم اورنفیس شخیق اورائل حقیقت کووڈ یو سی ڈی کے ذریعے (جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو) عوام تک پہنچا کیں۔ ان مثالوں کو ملی طور پر دکھایا جائے تا کہ حق کا پیغام زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ پنچے۔ ان شاء اللہ اس کے دوررس اثر است مرتب ہوں گے اور گنا ہوں سے بیخے کی بزی خیرسا سنے آئے گی۔ اس خمن میں ہماری شیم جو وڈیو پروڈ کشن کا تھوڑا بہت تجربہ رکھتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اس مضمون پر کام کرے۔ اس خطی کا جازت بھی مطلوب ہے۔ مزید مملی مثالوں کا مواد بھی۔ ہم اس موضوع پروڈ یوی ڈی بنانا چاہے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈ یوی ڈی بنانا چاہے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈ یوی کوزیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ضرور کا میاب ہوں گے۔

عالمی وجالی ریاست ،ابتداے انتہا تک

والسلام..... فيم، دى ٹرتھوا نٹزيشنل

وعليكم السلام ورحمة الله ويركاند!

الله تعالیٰ آپ کے وین جذبات میں ترقی دے اور اس نیک مقصد میں آپ کو کا میا بی عطا فرمائے۔ بیک ٹریکنگ کی شیطانی تکنیک پرمواد اور مثالیں پیش کرنے سے پہلے ہم تین چیزوں پر غور کرلیں توبات مجھی آسان ہوجائے گی:

(1) انسانی ذہن کیے کام کرتا ہے؟

(2) بیک ٹریکنگ کیے کی جاتی ہے؟

(3) كياس كاانساني ذبهن پراثر موتاب؟

ان تین نکات کو مختصراً سمجھ کر ہم ان شاء اللہ اس کی چند مشہور مثالیں پیش کریں گے۔ ایک مسلمان کے لیے اصل خوش نصیبی کی بات تو یہ تھی کہ جب اس کے رب اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرماد یا تھا کہ گا نا اور موسیقی شیطان کی آ واز ہے۔ بیاس کا خطر ناک جال ہے جس میں وہ آدم کے بیٹوں کو بچنسا تا اور ان کے امال ابا ہے دشنی کا انتقام لیتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اتنا بی کا فی ہونا چاہیے تھا۔۔۔۔۔ بیکن ناس ہو'' شیطانی ہی کافی ہونا چاہیے تھا۔۔۔۔۔ بیکن ناس ہو'' شیطانی کام چھوڑ دینا چاہیے تھا۔۔۔۔۔ بیکن ناس ہو'' شیطانی ہرا در کی' کے ان حیلوں کا جنہوں نے اس' مرام قطعی'' کو بھی'' مباح اصلی'' یا ور کرانے میں کر نہیں جھوڑ کی حقیقی شواہد کی روشنوں میں مرقم ہوکر کس شخصیقی شواہد کی روشنی میں فارت کے کہ شیطان کی آ واز موسیقی کی دھنوں میں مرقم ہوکر کس طرح ہمارے بی کو فرا کی عبادت سے چھڑ اگر اپنی نظامی میں جگڑ رہی ہے؟ اللہ کرے اس سے طرح ہمارے والی کو خوا کی عبادت سے چھڑ اگر اپنی نظامی میں جگڑ رہی ہے؟ اللہ کرے اس سے قار مین کو حقیقت حال شبحے اور سادہ لوح مسلمان بھا تیوں کو سمجھانے میں مدوسلے۔

قار مین کو حقیقت حال شبحے اور سادہ لوح مسلمان بھا تیوں کو سمجھانے میں مدوسلے۔

ذ ہن پورے جسم میں ماسٹر کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ بیرنہ صرف مختلفSenses (حسیات) کے ذریعے مسلسل اطلاعات وصول کرتا ہے، بلکہ سماتھ سماتھ کچھلی معلومات جو گزشتہ تجربات ہے

عاصل کی گئی ہوں ، ان کو بھی محقوظ کر لیتا ہے۔ بیرکام وہ مسلسل کرتا رہتا ہے اور ذہن کے ان دو مسلسل کا موں ہے سکھنے اور یا در کھنے کاعمل حمکن ہوتا ہے۔ ذہمن دوحصوں میں منقسم ہے۔ دایاں حصداور بایاں حصد وایاں حصہ بیجیدہ بصری خاکے اور جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص ہے جَلِد بإیاں حصہ زبان کے استعمال ،حساب کتاب اور دلائل کے سٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ان دونوں حصوں کے درمیان ایک اسکرین "Membrane" ہے۔کوئی بھی اطلاع جو د ماغ کو بھیجی جاتی ہے وہ یا کیں ھے سے داخل ہوتی ہے۔ دماغ کا بیرحصہ اس کو جانچتا ہے۔ اب بیرجانچ پڑتال اس شخص کے اپنے عقائد تعلیم، یقین اور پہلے سے حفوظ کردہ معلومات کی تسوٹی پر ہوتی ہے۔اگر کوئی اطلاع اس کی اقدار علم، تجرب، یقین یامشاہرے کے خلاف نہ جوتو پھر پیاطلاع اسکرین سے یار ہوکر د ماغ کے دائیں جھے میں داخل ہوتی ہے جہاں ذہن تمام اطلاعات کو جمع کر کے قبول کر لیتا (Backmasking and Back Tracking) "بيك رُيكنگ اور بيك ماسكنگ" کے طریقہ کا رکی ذہن کے عمل میں اثر انگیزی اور اس میں خلل اندازی دیکھیں کہ اس طریقہ کا رمیں چھے ہوئے پیغامات کو کان ذہن تک پہنچادیتا ہے۔ ذہن اس کوقبول اور وصول تو کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا۔ کیونکہ سے بیغامات تحریف شدہ اور سمجھ میں نہ آنے والی حالت میں ذہن کو ملتے ہیں۔ ذ بن كا باياں حصه (جس نے پيغام وصول كيا) أيك تشكش كى حالت ميں ہوتا ہے كه اس پيغام، جملے یاالفاظ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسی مشکش کے دوران بایاں حصہ پیغام کواسکرین ہے گز رنے دیتا ہے اور یہ پیغام وائیں جھے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پراطلاعات قبول کر کی جاتی ہیں اور د ماغ اس کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیتا ہے۔ میہ پیغام وہاں پراپنی جگہ بنالیتا ہے اور ستعقبل میں بھی کھل کر ظاہر ہوکرا پنارنگ دکھا تا ہے۔ ذہن وعقل کومسرائیز کرکے پیغامات کو دصول کرنے کا ثبوت بہت جگہوں سے ال رہا ہے۔ یہاں برصرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پیرس میں تقریباً ہر ماہ نو جوانوں کی شب بیدار محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔جن میں جون ہولیڈے (Jahn Holiday) گا تا ہے۔اس ٹو جوان کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں جسے پرائمری اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور

جوآج لا کھوں ڈالر کا مالک ہے۔ تکٹول کی قیمت انتہائی زیادہ ہونے کے ہاوجود تقریباً 10.000 لڑکے اورلڑ کیاں اس گلوکار کو سننے آتے ہیں۔ پیخفل رات کے نو بجے شروع ہوتی ہے اوراس وقت محتم ہوتی ہے جب اوگ بے خود ہوکر آپے ہے باہر ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ سی جتی کہ پولیس، فائر ہریگیڈ ، امدادی پارٹیاں اور والدین پہنچ جاتے ہیں۔

(2) بیک ٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟

الیکٹرونک انجینئر زے مطابق میوزک آرکشراپر 9 ٹریکس ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوہ فی کمپیوٹر میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ ان میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ ان Backtracking "کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً میوزک ریکارڈ نگ کے لیے 8 ٹریکس استعال ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً چوتے یا پانچویں ٹریک کو استعال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ضروری سامان اور مشیخ کی سب پھی ہوتا ہے۔ ایک الیکٹر ونک انجینئر ریکارڈ نگ Equipment کی مدد ہے اس کو مشیخ کی سب پھی ہوتا ہے۔ ایک الیکٹر ونک انجینئر ریکارڈ نگ Monitor کی مدد ہے اس کو بیالی آلی اور ایک تکنیک کا نام ہے۔ اس میں ایک لفظ کو آلٹا ہو لتے ہیں جسے لفظ کا ماکھ کے ایک الیکٹر ویک کے آج کل بہت ہے گروپس بیکنئیک "بیک میں ایک لفظ کو آلٹا ہو لتے ہیں جسے لفظ کا کردیں گے۔ آج کل بہت ہے گروپس بیکنئیک "بیک ورڈ ٹریکنگ " کے بچائے فارورڈ ٹریکنگ " کے بچائے فارورڈ ٹریکنگ " Forword Tracking" میں استعال کرد ہے ورب تیاہ کن ایک قتم ہے جو بہت تباہ کن ایک قتم ہے جو بہت تباہ کن اور اس ہے۔ اس کی حامل ہے۔

ملائشیا کے ایک مشہور موسیقار کا جیرت انگیز قصہ ہے۔ وہ گٹار بجانے کا بے انتہا شوقین تھا۔

اس کے پاس 300 می ڈیز کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ ایک روز جب بیہ موسیقار گٹار بجار ہاتھا تو اس کو ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس بوڑھے نے اس سے پوچھا: ''کیاوہ خوبصورت گٹار بجانا چا ہتا ہے؟''

اس کے شوقیہ اثبات کے جواب میں اس نے اس جوان کو چورا ہے پر گٹار بجانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ دہاں ایک شخص تہمیں آگر ملے گا جو تہمیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک ہے متعارف بتایا کہ دہاں ایک شخص تہمیں آگر ملے گا جو تہمیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک ہے متعارف

کروائے گا، اس کو اپنالیزا۔ پوری و نیا میں تنہارے میوزک کی دھوم میچے گی۔ یہاں تک پہنچ کر ملأشين موسيقارخاموش ہوگيا۔آپ کومعلوم ہے کہ وہ خاموش کیوں ہوا؟اس کو جوالیم دیا گيااس پر جڑواں لوگوں کے ایک گروپ کی تصویر ہے۔جس کے درمیان میں ایک شخص کی تصویر ہے۔اس شخص کی تصویر مائنگل جیکسن کے مشہور زیانہ اہم''Dangerous'' کے کور پر بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ہم اوپر شیطان کے اس پجاری کے متعلق پڑھنصیل دے چکے ہیں۔اس شخص کی حقیقت پچھ یوں ہے کہ بیفطرةً ایباشقی القلب اور خبیث النفس تھا کہ اس کے اپنے والدین نے اے '' خونخوار جنگلیٰ کالقب دیا تھا۔ اس نے 'Satanic Bible' کے نام سے کتاب مرتب کی اور اس کتاب کا ستعال 'Satianic' ٹای پرچ میں ہوا۔ 'Alistair Crowley"جس نے اس چرچ کی بنیاد رکھے۔ اس نے اپنی کتاب "Magic" میں یہ شیطانی تھیجت کی ہے: "Backward" كرنا يكهو\_"Backward" ريكارة اور "Play" كرنا يكهو "اس انداز ہ لگائیں کہ شیطانی برادری ( فری میسن ) اس تکنیک پر کننا زوردے رہی ہے؟ اورا یک ہم ہیں اور ہمارے روٹن خیال حکمران اور نو جوان نسل ہے کہان شیطانی لہروں میں بہے چلے جارہے

ایک اور پروفیشنل میوزیش نے تو ہے بعداس شیطانی تکنیک ہے آگاہ کیا۔اس کا میوزک پورے ریڈ یو Lotus اور دوسرے بہت ہے اسٹیشن ہے سنا جاتا تھا۔ یہ میوزیش بھی نماز پڑھنے مجدنہ آیا تھا کیاں بیکا کیا ہے وہ نماز کے لیے جانے لگا۔ مزیداس نے بیکیا کہا ہے گھرے ریڈ یو، ٹی وی اُٹھا کر پھینک دیے۔استفسار پراس نے بتایا کہ اس نے خودا کیا سیکنیک کے ذریعے معلوم کیا کہ یہ چوشے یا یا نچویں Note پرجس کومیوزیش 'Keynote" کہتے ہیں۔فری شیسن موسیقار اس کا ذکر کر سے جی جی فظ 'Add' کو فیک اس میں جس کا ذکر اس کے ایک لفظ کو اُلٹا اول دیتے ہیں جس کا ذکر Backmasing"

اس طرح انگریزی گانے ہوں یا اُردو۔.... ہالی ووڈ کے تیار کردہ ہوں یا ہالی ووڈ کے ..... ہر

عالمي وجالي رياست البنداسة انتباتك چوتھے یا یا نچویں Keynote پر یہی سلسلہ جاری ہے اور جوافظ Add ہوتے ہیں ، وہ اُلٹے بولے جاتے ہیں۔اگران کومرتب کر کے جوڑا جائے تو ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ جو دراصل ایک خفیہ ینام 'Hidden Message'' بوتا ہے۔ جب ان گانوں کے Keynotes کے الفاظ کو ترتیب دیا گیا تو کچھاس طرح کے پیغامات مطے:" Kill your Sister! Kill your Mother "اور مزیدالیے جملے تھے جو انتہائی بے ہودہ اور فخش تھے۔میوزیش نے مزید بتایا کہ جب بدالفاظ ان مخصوص "Keynotes" يرظام موت بين تو آپ بيمسوس كري كے كدا كريہ "Sexual Action" بالا عنه والعام "Sexual Message" بالا سننه والعام "Sexual Action" کریں گے۔ اگر کوئی تشدہ مجرا پیغام' Voilent Message" ہے تو آ ہے گا نا سننے والوں کو ویسے ہی ایکشن کرتا دیکھے کیس گے۔ دنیا بھر کے مشہورتزین میوزیشن سیسب پچھ کررہے ہیں۔عام لوگ اس حقیقت ہے آشانہیں۔البتدایک چیزالی ہے جس سے برشخص اس شیطانی طلسم کو پیچان سکتا ہے۔ان گلوکاروں کے پروگراموں ' کنسرٹس' میں حاضرین پر دیوا تگی چھاجاتی ہے۔ پھر دنیا وما فیہا ہے بے خبر ہوکر تھلم کھلا ناشا نستہ حرکات ہوتی ہیں۔ شیطان کے چیلے اس نا چنے اور نچوانے

کو، اس بے خودی اور خود قراموثی کو، اس شہوانی مستی اور نفسانی موج میلے کو'' وجد'' کا نام دیتے ہیں۔روح کی غذا بتاتے ہیں۔ سوال بیہ کہ اگر بیوجدہ، اگر بیروح کی غذاہے تو پھراس میں سارے کام شیطان کی بوجاوالے کیوں ہوتے ہیں؟

وہ نو جوان جومغربی موسیقی س رہے ہیں یا انڈین یا یا کستانی گانے یا پھرکسی بھی ملک کی موسیقی ننے کے شوقین ہیں ،ان سب کومیوزک ہمپنا ئز ڈیمسمرائز ڈ کرر ہاہے۔عوام الناس پر بیحقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب د جال اپنے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا۔فتنہ د جال کی احادیث کے سلسلے میں ہیہ ذ کرماتا ہے کہ لوگ وجال کی آ واز کے پیچھے چلیں گےوہ ایک نیم بے ہوشی (Hyponosiso) کے

عالم میں ہوں گے اور د جال اس کیفیت کو متحرک (Activate) کرے گا۔ (3) كيااس كَنْتَيَك كاانساني وْبَهَن بِرَاتْرْ ہُوتا ہے؟

کیا Back Tracking کا ڈیمن پر اثر ہوتا ہے؟ بہت ہے لوگ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بچین ہے میوزک من رہا ہوں۔ جھے پر تو کچھا ٹرنہیں ہوا۔ اس موال کا جواب میر ہے کہ Back Tracking کا اثر لاشعوری طور پرذہمن سے ہوتا ہواروح تک پہنچتا ہے۔اب سے اس شخص کی روحانی، ذبنی اور جسمانی کیفیت پر منحصر ہے کہ جو ذبن اس پوشیدہ پیغام کو "Decode" كرر ما ہے، اس كى كيا كيفيت ہے؟ جيے دواكى مثال ہے۔ ايك شخص كو پہلى خوراك سے فائدہ ہوجا تا ہے۔ دوسرے کے لیے یہی خوراک زیادہ دفعہ ہوگی تو اثر کرے گی۔ای طرح موسیقی ہے۔کوئی شخص صرف ایک دفعہ من کرمتا اڑ ہوجا تا ہے۔ کسی دوسرے پر بیرا اثر 10 دفعہ سننے کے بعد ہوگا کسی پر 20 دفعہ سننے کے بعد۔جولوگ اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں ،عبادات توجہ ے کرتے ہیں، کم جذباتی اور کم وہمی ہوتے ہیں، نشہ استعال نہیں کرتے، ڈیریشن کا شکار نہیں ہوتے، ان پرید پوشیدہ شیطانی پیغامات دریے اثر انداز ہوں گے۔اس کے برنکس نشے کے عادی، شہوات ہے مغلوب اور گنا ہوں کی شامت ہے آئی ہوئی بدحالی کا شکارلوگ جلداس جال میں پھنس جاتے ہیں۔فخاشی اورشراب نوشی ہےان کی توت مدافعت اتنی کمزور ہوجاتی ہے کہ وہ زیادہ دیرتک اس شیطانی نفسیاتی بلغار کے سامنے نہیں تھبر سکتے۔اور دہ جلد ہی ۔۔۔ پچھ ہی کیسٹیس خریدنے کا شوق بورا کرنے کے بعد ہی ....اینے اندر کی ایمانی طاقت کو شیطان کے چیلوں کے ہاں گروی رکھوادیے ہیں۔

ہاں روی رحوادیے ہیں۔
ہارے مشاہدے میں سے بات آتی ہے کہ جو بچے (یابڑے) موسیقی سے شغف رکھتے ہیں،ان کو کا کثریت مسجدوں کا زُرخ کرنے سے گھبراتی ہے۔ان کا دل قر آن پڑھنے میں نہیں لگا اورا گران کو اس شوق موسیقی سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تو یا تو وہ "Voilent" ہو گئے یا پھر" A "کا اور اسے خود اس شوق موسیقی سنتے وقت الیا شخص اپنے آپ کومست اور بےخود محسوس کرتا ہے۔ جے آج کے دور میں Alter State of Conciousness (شعور کی بدلی محسوس کرتا ہے۔ جے آج کے دور میں Alter State of Conciousness (شعور کی بدلی محسوس کرتا ہے۔ جے آج کے دور میں کیفیت میں اسے پچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگیوں سے ہوئی کیفیت ) کا نام دیا جا تا ہے۔ اس کیفیت میں اسے پچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگیوں سے

موسیقی کی تان کاساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کوایک دوسری ہی دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب موسیقی بجنا بند ہوجاتی ہے توالیا شخص مکمل طور پر بدحال) ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر والدین اپنے بچوں کو کچھ بتانا چاہیں جس کووہ پسند نہ کریں تو اُن بچوں کو محسوس کیا جا ساتھ بایٹ ایڈ بلیڈ یو نیورٹی کے ایک پروفیسر مکمل طور پر بدتمیز اور بداخلاق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آسٹر بلین ایڈ بلیڈ یو نیورٹی کے ایک پروفیسر نے اپنی حکومت سے کچھ محصوص میوزیکل گروپس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو Ban کیا جائے کیونکہ جوعوام ان کا میوزک من رہے ہیں اُن میں سے پچھ خود کشی کر لیتے ہیں۔ اس الیے کے حوالے سے دومثالیس پیش کی جاتی ہیں:

(1) روز نامہ'' جنگ'' لا ہور میں مورخہ 12 ستمبر 1998ء کوایک خبرچھپی جو بغیر کسی تبصرے کے حاضر ہے۔ بیٹی کے قاتل ماں باپ کا بھید کھل گیا۔ ٹیپ اُلٹی چلانے سے بچ سامنے آجائے گا ۔ تفصیل'' لا ہور جنگ فارن ڈ بیک''شیپ ریکارڈ کی آ وازوں کی ٹیکنالو جی کے ماہر ڈ بوڈ جون اوٹس نے تنھی جن ہینے کے ماں باپ کے بیانات پرمشتل ٹیپ کو نارٹل رفتاز ہے اُلٹا چلا دیا تو ان کے تمام الفاظ اُلٹے سنائی دیے۔ان لفظوں میں V ovels کہلانے والی آواز وں کواس نے جوڑ کر سنا توان کے معنی بھی اُلٹے ہو گئے۔ پتا چلا کہاس بچی کو مال باپ نے قتل کیا ہے۔ ہفت روزہ جرپیرے ''ورلڈ نیوز'' نے لکھا ہے کہ ڈیوڈ جون اوٹس نے اس کے بعد سیاعلان کردیا کہ ٹیپ پر ریکارڈ ہونے والے تمام بیانات کواً لئے چلا کر ہر جھوٹ کی اُلٹ کہانی سی جاسکتی ہےاور جھوٹ پکڑا جاسکتا ہے۔اس كاكہنا ہے كەشھورى طور پرجھوٹ بولنے والے كى آ واز كوألٹا كر ديا جائے تواس كے لاشھوركى آ وازيں سنائی دیتی ہیں۔جوجھوٹ کے بجائے کچ کوسامنے لے آتی ہیں۔امریکی ماہرنے اپنی اس ایجاد کو انٹرنیٹ پردے دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جس نے میری اس ایجاد کو سمجھنا ہے وہ انٹرنیٹ پرمند رجہ ذیل الفاظ سے وہ ویب سائٹ کا وزٹ کر \_www.reversespeech.com

(2)انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ایک خبر کے مطابق''نویڈا''شہر میں رہنے والے دو بھائیوں جن کی عمر بالتر تیب 18 اور 20 سال ہے۔ گانوں کا ایک مخصوص البم "Judas Priest" بہت شوق اور ہا قاعدگی سے سنتے تھے۔ 23 دیمبر 1985ء میں ان دونوں بھائیوں نے اس دفت خود کئی کوشش کی جب دہ بدالیم من رہے تھے۔ ایک بھائی ''رے'' تو اس کوشش میں کا میاب ہوگیا۔ جب کہ ''جیمز'' نے اپنے آپ کوزخی کرلیا۔ پھر یہ بھی 3 سال کے بعدای زخم کے باعث مرگیا۔ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا یفین تھا کہ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا یفین تھا کہ ان کے بچوں کی خود کشی کا ذمہ داراس میوزک گروپ کے گانے کے پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تھد این کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولوں میں یہ پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تھد این کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولوں میں یہ پیغامات تھے۔ '' Let's be ، Do it

## شیطان کے بھندے

موسیقی ۔گانے فکم ۔کارٹون ۔ فرضی کہانیاں ۔ ناول ۔

بيك الريكنك كي چندمثالين:

(1) مائنگل جیکسن یاب میوزک کی دنیا کا بتاج بادشاہ مجھا جاتا تھا۔اس کے البحز نے دنیا میں ریکارڈ برنس کیا۔ بیفری میسنز ہے مسلک تھا۔اس کے کی شواہد ہیں۔ بعد میں ایسی اطلاعات بھی آتی رہیں کدوہ مسلمان ہوگئے ہیں۔اگراہیا ہی ہے تو ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کی برکت ہے ان کی پچھلی ساری لغزشیں معارف فر مادے۔ فی الحال ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کردہے ہیں جوان کے ''زمانۂ جاہلیت'' ہے منسوب ہوکر سامنے آئی تھی۔ ہماری غرض اس سے قطعاً بینیں کہان کی پیچیلی غلطیاں دنیا کو یاد دلاتے پھریں۔اگروہ سیجے دل ہے اسلام لے آیا تھا تو اسلام پھیلے گناہ ختم کردیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کدان کا تذکرہ کرتے بھریں۔ ہماری غرض فقط بیہ ہے کہ'' برا دری'' دنیا کی مقبول ترین شخصیات کو بھی ان کی بے خبری میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مائکل جیکسن کے ایک البم "Dangerous" لیٹنی ''خطرناک'' کے کور پر بدنام زمانہ فری میسونک علامت ایک آئکھ بن ہوئی ہے۔اس کے ساتھ ایک جھیل کی تصویر ہے جس میں جلتے ہوئے شعلے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جو بھی اس یانی میں داخل ہوگا دراصل آگ میں کودے گا۔شیطان آگ ہے بنا ہے اور پیچیل خطرناک شیطانی مرکز'' برمودا'' کی طرف اشارہ ہے۔کور پرایک آ دی''ارشل کروے'' کی تصویر ہے جوا یک بدنام زمانہ فری میسن تھا۔ بیروہ بربخت شخص ہے جس نے شیطان کا پیجاری بن کرایک کتاب کلی: "The New Law of Man" لیعنی ''انسان کا نیا قانون''۔اس کےمطابق نعوذ ہاللہ قرآن کوایک دن انسان کے قانون ہے بدل دیا

جائے گا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ قرآنی آوازیں اور قرآن کا دستور ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ہر قیت پر شیطانی آوازوں اور شیطانی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مداری اور مرکا تب میں چٹائی پر بیٹے معصوم بچوں کی روح پرورآ وازیں تو ہری گئی ہیں جین کی بیائی ہے۔ ہیں جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذائھ ہراتے ہیں۔ ہیں گئی خیادت و نیا میں پھیلانے کی ایک اور مثال گلوکارہ (2) بیک ٹریکنگ کے ذریعے شیطان کی عبادت و نیا میں پھیلانے کی ایک اور مثال گلوکارہ میڈ ونا کی ہے۔ اس کے ایک الیم کامشہور گانا'' Like a prayer' سنا جائے تو اس کے بول میں دیا جی ہے۔

When you call my name,

It's like a little prayer,

I'm down on my knees,

I wanna take you there in the midnight hour !!

'' جب تم میرانام بکارتے ہوتو یہ مجھے ایک دُعا کی طرح لگتا ہے۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل حجک جاتی ہوں اور تمہیں آ وھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا جاہتی ہوں۔''

بیرالفاظ دراصل خدا سے مخاطب ہو کرنہیں، شیطان سے مخاطب کرکے کہ جارہے ہیں۔ جب ان الفاظ کو Backward چلایا جائے تو باسانی بیرالفاظ سنے جاسکتے ہیں: Backward سنا۔ "satan\_(اے شیطان! ہمیں سنو!)

(3) بیکٹر نیکٹ کی ایک اور مثال ایکل گروپ "The Eagles" ہے۔ اس کے آتی ہے۔ ان کے ایک کا نام ہے ہوٹل کیلی فور نیا Backward ۔ اس گانے میں Yeah satan ہیں ایک فور نیا کا عام ہے ہوٹل کیلی فور نیا ایک کا نام ہے ہوٹل کیلی فور نیا کا میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک انتہائی پر اسرار شیطانی کہانی جیجی ہوئی ہے۔ گانا آگے کی طرف چلایا جائے تو یہ مصر سے یوں ہیں:

I fell on the Felling she put Shamane on ice she said we

(2)///

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

are all just prisoners here of our owndevice in the masters champer gathered for bigfeast gathered with the feeling but they just can't feel.

كانے كو ألنا چلايا جائے تو بير الفاظ والح سائى ديتے ميں:YEH SATAN: ب

شيطان۔

اس پیغام کے ساتھ گانا بذات خودا کید داستان ہے۔ گانے کا نام کیلی فور نیا کوئی ہوٹل نہیں، دراصل امر یکا ہیں موجود ایک سڑک ہے۔ اس سڑک پرا یک چرچ کا ہیڈ کوارٹر ہے لیکن سے وہ چرچ نہیں جس ہیں عیسائی حفرات جمع ہوکر خدائی عبادت کرتے ہیں، بلکہ بیتو شیطان کا چرچ ہے جس ہیں شیطان کی بچرچ ہوکر خدائی عبادت کرتے ہیں، بلکہ بیتو شیطان کا چرچ ہے جس ہیں شیطان کی بچو جا ہوتی ہے۔ اس کے بانی کا نام ایٹیٹیٹ سیز ڈیلیٹی ہے جو' شیطانی بائیل' کا کھنے والا ہے۔ امر یکا کے چوٹی کے مشہور اداکارٹی وی اور فلم کے ذریعے ای چرچ کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ پوگ گا کر دار اداکر رہے ہیں۔ خروغ دے رہے ہیں ۔ پیوگ گا کم دار اداکا کر دے ہیں۔ کا بیٹیٹ سیز کوئیٹ کا کر دار اداکا کر دے ہیں۔ کوشیسا کہ''رونگ اسٹون' نامی گروپ کے لیڈ شگر 'دمیکیا'' نے ایک گانا لکھا:'' میطان کے ہوچ شروع ہوا تو جیسا کہ''رونگ اسٹون' نامی گروپ کے لیڈ شگر 'دمیکیا'' نے ایک گانا لکھا:'' میں شیطان میں بخاوت کی جانب رواں دواں دواں ہوگیا۔ آج اس میں شیطانی عناصر جمع ہیں۔ بید اور نہ جب سے میٹوان کی بیوجا کا مرکز اور اس کا سب سے بڑا دائی ہے۔ جو واللہ بین اینے بچوں کو مغربی امریکی اس بے ہوادائی ہے۔ جو واللہ بین اینے بچوں کو مغربی

بنارہے ہیں۔ (4) اس حوالے سے ایک میوزک گروپ "Cheap Trick" کی مثال بھی پیش کی جاسکتی

ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اسکا "Lead Singer" اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ This song is the first from our album" یوگانا تمارے البم کا پہلاگانا ہے۔

موسیقی سننے کی سہولتنیں فراہم کرتے ہیں ، وہ سوچ لیس کدا بیے معصوم جگر گوشوں کوکن لوگوں کامعمول

اس انا ونسمنٹ کوAnti Clockwise چلایا جائے اور مختلف تکنیک سے Backtrack کیا جائے تو بیرالفاظ سنے جاسکتے ہیں: "My servant is a Musician" (میوزیشن میراغلام ہے) ہے ہے موسیقی کا کام کرنے والے شیطان کے غلام ہیں۔

ے)۔ ی ہے وہ ساں ہ ہا رہے ہوں ہے ہوں ۔ (حسر سے کروپ "Styx" کی ہے۔ گریک میتھ (5) ایک اور مثال ایک دوسر سے گروپ "Styx" کی ہے۔ گریک میتھ (Paradise) "Paradise ہے۔ اس البم کا نام ''جہنم کے ایک دریا'' کا ہے۔ ان کے ایک البم کا نام ' Snowblind بیل ۔ اس کا نے کو " Threatre" ہیں۔ اس کا ایک گانا ہے جس کے بول میں اس کا ایک گانا ہے جس کے بول کی بیل اس کا مسنیں۔ اس کے بول کی بول بی بیل اس کا مسنیں۔ اس کے بول کی بول بی بولوں کو ای ترتیب اور اس پوزیشن میں اس کا میں قدر محنت کرتا ہوں؟) انجی بولوں کو اس ترتیب اور اس پوزیشن میں اس کا میاری کے لیا گیا تو یہ بول کی بھی بول جھی بول جھی بول کی محال کا ایک ترتیب اور اس بول کی بولوں کو اس اس بولوں کو اس بول کی بولوں کو اس بول کی بولوں کو اس بول کی بولوں کو اس بولوں کو اس بول کی بولوں کو اس بولوں کو کی بولوں کو کا کی بولوں کو کی ب

"I am Ok" کو بیل ہیں۔ "Styx" کے ایک دوسرے البم کے ایک گانے کے بول ہیں: "Styx" رہیں گھیکہ ہوں) جب گانا آگے سیٰس تو اگلے بول ہیں: پیس نے بالآخر اس شخص کو پالیا جس کی جھے تلاش المعنی خیز بولوں کو ملا حظہ سیجیے ۔ گلوکار کس کی تلاش میں ہے کہ جس کواس نے پالیا جس کی جھے تلاش میں ہے کہ جس کواس نے پالیا اور اب وہ اس کی خوثی منانا چاہتا ہے؟ جب ان الفاظ کی Back Tracking کی گئی تو اس سوال کا جواب بھی ال گیا: "Serpent of کی گئی تو اس سوال المعنی منانا چاہتا ہے؟ جب ان الفاظ کی منانا چاہتا ہے کہ جس تھی سوال کی خلاق کی ہے میں تھی اور اب وہ اس کی خوثی منانا چاہتا ہے کہ جب ان الفاظ کی کرتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم و تو ا" Serpent" کا جواب بھی الم کی دل میں وہ وہ دالا تو اس موقع پر وہ سمانی کے جب شیطان نے حضرت آدم و تو المعنی المالیام کے دل میں وہ وہ در گال تو اس موقع پر وہ سمانی کی جبر وپ میں تھا۔ اس نے سانپ کا جیس بدلا ہوا تھا۔ آج وہ آدم کی اولا دکو ورغلانے کے لیے پھر سانپ کی شکل میں آر ہا ہے۔ آپ ایسے ادر گر دخور کر ہیں۔ بہت تی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شبیہ، رسیاں یا لہر یں بی ہوئی دکھائی و ہیں المیں بی خور کر ہیں۔ بہت تی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شبیہ، رسیاں یا لہر یں بی ہوئی دکھائی و ہیں المیالی دیں بی بلا ہونے کا اس کے در ہیں جب تی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شبیہ، رسیاں یا لہر یں بی ہوئی دکھائی و ہیں المیالی کی شوئی دکھائی و ہیں

گ۔ بیشعوری یالاشعوری طور پر شیطان کی موجودگی ، اس سے مدد ما نگلنے اور اس کی توجہ تھینچنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔

(6)اوپرگانوں میں جن"Hidden Messages" (پوشیدہ پیغامات) کاذکر کیا گیاہے، ان شیطانی پیغامات کی تر بیل کا بی کام دنیا کی ہرزبان کی موسیقی میں ہور ہاہے۔کیا یا کستان میں بھی کسی نے دلیمی اسٹائل میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جشخفیق کی جائے تو جواب اثبات میں ماتا ہے اور کیوں نہ ملے کہ پاکستان تو ''برادری'' کا خصوصی ہدف ہے۔ 21مارچ 99 وکو ایک انگریزی اخبار کے آرٹیکل ہے معلوم ہوتا ہے کہ 1995ء کے آغاز میں لا ہور کے ایک صحافی نے گانوں کی پچھکیسٹوں کی 500 کا پیاں خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کیس لوگوں نے ان کیسٹول کی آ وازیں من کرمحسوں کیا کہان Tapes میں پچھ پراسرارآ وازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تصدیق کچھتو بعض کے آرٹیکڑ ہے ہوئی۔ان گانوں کوغورے سننے پراییا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیکارر ہاہو: ''اہلیس اہلیس!'' کسی کیسٹ میں 'Jewcola' کے الفاظ سنائی ویتے ،ان گانوں کے کیسٹ'' آتش راج" کے فرضی نام سے تیار کیے گئے اور بینڈ کا نام' عذاب' تھا۔ ( ابلیس کا مادہ آگ سے بناہے اور آگ جہنم کا اصل عذاب ہے ) جب کیسٹ تیار کرنے والے کی ملا قات ایک صحافی ہے ہوئی اور اس نے ان کیسٹول کی پراسرار آ واز وں کی حقیقت پوچھی تو اس نے بیر کہد کر مذاق میں ٹال دیا کہ دراصل اس نے بیر پیغامات معاشرے کے اوپر ایک طنز اور ایک انتقامی روشمل کے طور پر ریکارڈ کروائے۔ بیٹخص جلد عزید Tapes مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا

خبر کے آخری جملے کا مطلب ہے الیمی اور بھی کیدشیں مارکیٹ میں آئیں اور انہوں نے ''ابلیس ابلیس'' پکارکر جہنم کی آگ اور عذاب کو دنیا میں ہمارے اردگر دبڑھ کا دیا۔ حال ہی میں ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی چینل نے اپنا میوزک چینل' آگ' کے نام سے شروع کیا ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی پیش نے اپنا میوزک چینل' آگ' کے نام سے شروع کیا ہمارے ہاں کی بھڑ کائی ہوئی آگ کی لیٹیس نے نسل کے ایمان ، حب الوطنی اور مثبت صلاحیتوں کو جیا ہ

رہی ہیں۔ان میں منکنے اور شمکنے کے منفی جذبات پیدا کررہی ہیں۔سوچا جانا چاہیے کہ موسیقی جیسی ''لطیف'' چیز کا آگ جیسی بھڑکتی بھڑکاتی چیز ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ بینی بات ہے بھے لوگ ہم ہے کھیل رہے ہیں اوراس وقت تک کھیلتے رہیں گے جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کراللہ کی پناہ میں نہیں آجاتے۔اورا بیااس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم شیطان کے چنگل سے نکلنے کا عزم میں کرکے شیطان کے چنگل سے نکلنے کا عزم کر کے شیطانی کام چھوڑنے کا تہم نہیں کر لیتے۔

موسیقی پر کیا موقوف ہے؟ ساری انٹر ٹیٹننٹ کی دنیا فری میسن کی نشانیوں اور کارستانیوں سے بھیے بھری پڑی ہے۔ امریکی فلم انڈسٹری میں سے بات مکمل طور پر نمایاں ہے مگر ٹی وی بھی اس سے بیچھے نہیں ۔ عام پروگراموں کونو رہنے دیجھے۔ فری میسنز نے بچوں کے کارٹونوں تک کواس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں اور ناول تک اس سے محفوظ نہیں ۔ بطور نمونہ سب کی ایک لیے استعمال کیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں اور ناول تک اس سے محفوظ نہیں ۔ بطور نمونہ سب کی ایک ایک مثال دی جارہی ہے۔

ئى دى اورفلمز:

ٹی وی کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداو میں ناظرین کو ایک نے خیال سے متعارف کرایا جارہا ہے اور وہ وہ قت شاید بہت زیادہ دور نہیں جب وہ خیال حقیقت بن کردنیا کے سامنے آجا کے گا۔ بس دنیا کے ذہنوں میں اس خیال کے جاگزیں ہونے کا انتظار ہے۔ وہ خیال ہے: ''ایک گلوبل لیڈر جود نیا کو مسائل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل لیڈر جود نیا کو مسائل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل ایڈر جود نیا کو مسائل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل وہ بلئے ، گلوبل ایڈر جود نیا کو مسائل ہے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گا۔ کا میں سازی ہے۔ ''ریڈیارڈ کیلنگ'' ایک فری شیسن مصنف ہے۔ اس کی کتاب اس سے بھنے جعفری اس سے بھنے بعض اور سعیہ جعفری کی کہائی ہے جو انڈیا کے جو انڈیا کے جو انڈیا کے جو انڈیا کے بھنے بیسے میسونک اداکاروں نے نمایاں کر دار اداکیا۔ یہ کتاب دو سیاہیوں کی کہائی ہے جو انڈیا کے دخوال کیا۔ یہ کتاب دو سیاہیوں کی کہائی ہے جو انڈیا کے لوگ جنہیں'' ایک ملک میں جاتے ہیں۔ ملک کا نام'' کا فرستان' ہے۔ پہنچتے ہی دہاں کے لوگ جنہیں'' کافر'' کہا جا تا ہے آئیس گرفآر کر لیتے ہیں۔ جب آئیس قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں جنہیں'' کافر'' کہا جا تا ہے آئیس گرفآر کر لیتے ہیں۔ جب آئیس قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں جنہیں'' کافر'' کہا جا تا ہے آئیس گرفآر کر لیتے ہیں۔ جب آئیس قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں جنہیں'' کافر'' کہا جا تا ہے آئیس گرفآر کر لیتے ہیں۔ جب آئیس قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں

سے ایک سپائی کی گردن کے گرد ہار ڈالٹا ہے جس پرمیسونک آنکھ کاسمبل کھدا ہوتا ہے۔ کافراس کو خدا کے خدا سمجھنے لگتے ہیں اور بعد میں سپائی بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپائی کو خدا کے درجے تک پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ بید وجال کے خروج کی ریبرسل ہے۔ گلوبل لیڈرکون ہے؟ مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: '' کافروں میں سے ایک شخص مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: '' کا اعلان کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ۔''

كارلون:

میٹ گراؤنگ ایک مصدقہ فری میس ہے۔ یہ دممٹر سمیس ' Mr. Simpsons نائی کارٹون سیریز کا خالق ہے۔ وہ کھلے عام اقر ارکرتا ہے کہ: ' وہ ایسے طریقے ہے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچار ہے ہیں کہ وہ بآسانی انہیں ہضم کرسکیں۔' میکارٹون ہمارے بچوں کو دراصل کیا سکھار ہے ہیں؟ ان تک بآسانی ہضم ہونے والے کون سے پیغامات پہنچار ہے ہیں؟ کارٹونوں سکھار ہے ہیں؟ ان تک بآسانی سبق ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں انڈ یلے جارہے ہیں۔ جیسا کے ذریعے بہت سے شیطانی سبق ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں انڈ یلے جارہے ہیں۔ جیسا کہ ماں باپ سے بعناوت، مکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابندیوں کوتوڑ نا، بر سے اخلاق اور کرمانی وغیرہ۔ اخلاق تیات کی میہ پا مالی معمولی چیز ہے۔ ' برادری' تو انسا نیت کواس سے کہیں آگ کا فرمانی وغیرہ۔ اخلاق تیات کی میہ پا مالی معمولی چیز ہے۔ ' برادری' تو انسا نیت کواس سے کہیں آگ کے اس مقام پر لیے جانا جا ہتی ہے۔ جہاں شیطان حکم اللی کا انگار کر کے پہنچ گیا تھا۔ فرعون اور شداد نو تو بادشرائی کا دعوی کیا تھا۔ فری میسزی بیماری سے شفایا ہونے والے مریض کوخدائی کا دعوی کیا تھا۔ فری میسزی بیماری کیا جیسے ملک میں کھلے عام بیسب کوخدائی کا دعوی کیا جیسے ملک میں کھلے عام بیسب کوخدائی کا دعوے دار بنارہ بی ہور باہے؟

اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں انتہائی پریشان کن صورت حال پیدا ہوجاتی ہے۔اس قسط میں سمپسن فیملی کا سربراہ'' ہومر سمپسن'' ایک گروہ کے ساتھ شامل ہوجا تا ہے۔ بیگروہ در حقیقت وجال کی راہ ہموار کرنے والی عالمی بیبودی تنظیم''فری میسنری'' کا ہے۔ گروہ کے ممبران ہومر سمیسن کے جسم پر پیدائش نشان دیکھتے ہیں اور بیاعلان کرتے ہیں کہتم اللہ کے جنے ہوئے ہوجی ہوجی پر بجود کر دیتا ہے جس کا اقراروہ پر بنبوت اتر تی ہے۔ بید نیار تنبہ ہومرسمیسن کو اپنے آپ کو ضدا سبجھنے پر مجبود کر دیتا ہے جس کا اقراروہ ان الفاظ میں کرتا ہے: ''میں ہمیشہ سوچنا تھا کہ کیا کوئی ضدا ہے؟ اب ججھے پتا چلا کہ وہ کون ہے؟ وہ تو میں خود ہوں۔'' پچھلوگ کہیں گے کہ بیصرف ایک خداق ہے مگر اللہ کی تتم ابید خدات نہیں۔ بیب ہودہ مہم ہے۔ بیدائی بہت بڑا پر و پیگنڈ ا ہے جس کے ذریعے غیر محسوں طریقوں سے لوگول کی سوچ بدلی جارہی ہے۔

كهاتيان:

میسملین کی "Pipe Piper" انگریزی ادب کی مشہور زمانہ اوک کہانی ہے۔ ریڈرز ڈ انجسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق بیالوک کہانی فرضی نہیں بلکہ حقیقی کہانی تھی جو کا لے جادواور شیطانیت کے پوشیدہ اسرار پرہنی تھی۔شیطان کی پیجاری'' برادری'' نے جادو کی تا ثیراور شیطان کی طاقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے سیکہانی تحریر کروائی اوراسے انگریز کی خواں طبقے کے گر گھر تک، بچے بچے تک پہنچادیا۔ پیکهانی کچھ یوں ہے کہ ایک بستی میں چوہوں نے فصلیں تباہ کر دیں۔لوگوں کے گھروں میں چوہوں نے چیزیں کتر ڈالیں۔بستی کے لوگ اس آفت سے بہت تنگ آ گئے اور ان کی کوئی تدبیر چوہوں کو مارنے کی کارگر ٹابت ندہوئی۔ایسے وقت میں ایک اجنبی اس بستی میں داخل ہوا۔اس کواس مسئلے کاعلم ہوا تو اس نے بستی والوں کواپٹی خد مات پیش کیس کہ وہ اس فتنے سے ان کونجات دلاسکتا ہے۔اگربہتی والے اس کومقررہ مقدار میں سونا (سکے) پیش کریں یہتی والے اس کی اس شرط پر راضی ہو گئے۔ا<sup>س شخص</sup> نے شرط طے کرنے کے بعد ا یک پائپ (بانسری) منہ کولگا یا اور ایک دھن نکالی۔اس دھن کا سننا تھا کہ بہتی کے ہر کونے سے چوہوں نے نکانا شروع کردیا۔ وہ خص وہ دھن ہجا تا ہواہتی ہے باہر نکلا اور تمام چرہے بھی اس دھن کے پیچھے چلتے گئے جتی کہ دہ اجنبی تمام چوہوں کو دریا کے کنارے لے گیااورتمام چوہے دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ یوں بہتی والوں کو چوہوں سے نجات ملی ، لیکن اس شخص کو دعدے کے

مطابق سونا (رقم) کی ادائی نہیں کی لیستی والوں کی اس وعدہ خلافی کا اس شخص نے اس طرح بدلہ لیا کہ اس نے پھر اپنا پائپ منہ کولگا یا اور ایک دوسری دھن نکالی۔ اس کا سننا تھا کہ تمام بستی کے بچے اس دھن کے پیچھے چل پڑے اور وہ شخص دھن بجاتا ہوا بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ایساغائب ہوا کہ پھر وہ شخص ملانہ بچے۔ موسیقی ، کا لا جادو اور شیطانی کر توت تنیوں چیزوں کو اس کہانی میں ایسی چا بک دئتی سے سموکر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پر ان کالی شیطانی چیزوں کے چا بک دئتی سے سموکر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پر ان کالی شیطانی چیزوں کے رعب میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ یوں انگریزی ادب کے مطابعے کا فیشن اسے جوروگ لگاتا ہے ، مرتے دم تک اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔

ناول:

ہیری پوٹر کے ناولوں نے مثالی شہرت حاصل کی اور ریکارڈ برنس کیا۔ ہمارے ہاں پھے والدین ایسے سے جو بورپ کے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بیناول پڑھے ویکی خوش ہوئے اپنے بچوں کو بیناول پڑھے ویکی خوش ہوئے سے حفرات مدرسے کے بچوں خوش ہوئے سے حفرات مدرسے کے بچوں برس کھاتے سے سائل ہوتا ہے؟ ان ناولوں میں کیا تھا؟ جادو، شیطانی برس کھاتے سے سے اورہ نہوا تھا سے کہ اورہ شیطانی اشرات سے آلودہ نہوا تھا سے کہ اورہ شیطانی اسٹائل، آرٹ اور انہوں کیا معلوم اور اطیف کیا ہوتا ہے؟ ان ناولوں میں کیا تھا؟ جادو، شیطانی طاقتوں کی مجیرالعقول کارستانیاں سسان ناولوں کو پڑھ کر طاقتوں ، بدروحوں اور ماورائی جادوگی ہیت ،اس کے کمالات ،اس کے ذریعے مشکل کشائی سے ہمارے بچوں نے کیا حاصل کیا؟ جادوگی ہیت ،اس کے کمالات ،اس کے ذریعے مشکل کشائی سے مانوس کردیا گیا تا کہ کل وہ آسانی ہے 'تعلوم نہوں میں فیڈ کرکے انہیں ان نا پاک چیزوں سے مانوس کردیا گیا تا کہ کل وہ آسانی ہے 'تعلوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کردیا جوانہیں رحمان سے باتھوں اپنے بچوں کوشیطان کے بچاریوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کردیا جوانہیں رحمان سے بعادوت سکھا سکے۔ جوانہیں شیطان کے بچاریوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کردیا جوانہیں رحمان سے بعادوت سکھا سکے۔ جوانہیں شیطان کی عبادت کے قریب لے جائے۔

الغرض شیطان کی محنت جاری ہے۔وہ اور اس کے چیلے ہررخ سے حملہ آ ور بہورہ ہیں۔وہ انسانیت کو گناہ میں مبتلا کر کے جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں وہ خوش نصیب اوگ ہیں جو بے سروسامان ہیں۔ بے وسائل اور بے آسراہیں لیکن خدا کی محبت کی آس ہیں، اس کی فصرت کے آسرے پرانسانیت کوجہنم سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وہ دین کی طرف رجوع کی دعوت ہر حالت ہیں وے رہے ہیں۔ وہ شریعت کے نفاذ کی جدوجہد ہیں ہر لیمجے لگے ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہے وہ مختص جوان مبارک کوششوں میں اپنا حصہ ڈالے اور خود کو، اپنے بچوں کواور تمام مسلمانوں کوشیطان کے چنگل سے چیٹرا کر جمن کی آغوش میں لانے کی جدوجہد میں بچوں کواور تمام مسلمانوں کوشیوٹر نے اور چیٹرا نے کی جدوجہد کرے جومغر بی تہذیب کے جلوبیں شامل ہو، ان تمام گنا ہوں کو چیوڑ نے اور چیٹرا نے کی جدوجہد کرے جومغر بی تہذیب کے جلوبیں ہمارے معاشرے میں پھیلتے چلے جارہے ہیں۔ موسیقی فلم ، ناول ، کارٹون جیسے شیطانی پھندوں ہمارے مان نیت کو چیڑا کروین خالص کی اہدی نعتوں کا شوق دلانے والاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متنی اور اس فنذ زدہ دور کا نجات یا فتہ خوش قسمت ہے۔

[قار کین کرام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کدان مضاطین کی اشاعت کے پچھ عرصے بعد ایسی ڈاکومٹر پر نیار ہوکر آنا شروع ہوگئیں جن سے ان مضاطین میں بیان شدہ ایک ایک امر کی تضدیق ہوتی ہے۔ اس موقع پراکٹر احباب رابط کرکے پوچھتے ہیں کہ آپ کی معلومات کا'' ذریعہ''
کیا ہے۔ بیعا جزان سے عرض کرتا ہے کدان معلومات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو آپ ہجھ لیں اور آگے سمجھانا شروع کرویں توایک' دی مولوی'' کی محنت ٹھکانے لگ جائے گی جو آپ کے لیے مغرب کے واقف کاروں سے پہلے شیطانی ہتھانڈ وں کی حقیقت بحج شرعی لا تھمل آپ کے بہنچانے کے حقیقت بحج شرعی لا تھمل

# وجالی ریاست کے قیام کے لیے جسمانی تشخیر کی کوششیں

### (پہلی قبط)

'' چونکدایک طاقت کی حتمی سلامتی کا مطلب باقی ساری طاقتوں کی حتمی غیر سلامتی ہے اس لیے اس کا حصول صرف فنتے ہے ممکن ہے۔ جائز فیصلے ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔'' (ہنری سنجر: دی مائٹ آف نیشن، ورلڈ پولیٹکس ان اوور ٹائم: نیو یارک، 1965ء)

#### 公公公

عنوان پڑھ کر پہلے آپ کو پھے سنی محسوس ہوئی ہوگی پھر آپ نے اے معمول کی چیز یاسننی پھیلا کر توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ہم آپ کے کسی ریم کل کی نفی نہیں کرتے سات یک سرناوا قفیت قرار دے کر درکرتے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ذیل کا ایک افتناس پڑھ لیجے، پھر پھی ایسے تھا کتی جو مغرب کے منصف مزاج اور انسانیت پیند محققین نے نادیدہ آنکھوں کی نگر انی اور خفیہ ہاتھوں کی کارستانیوں کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کا دیرہ آخر میں ایک نو جوان کا وہ خط جواس نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش جہاں دنیا بھر میں سرگرم انسانیت و ٹمن دجالی تو تیں بے نقاب ہوتی ہیں، وہیں یہ بات بھی سامنے ہماں دنیا بھر میں سرگرم انسانیت و ٹمن دجالی تو تیں بے نقاب ہوتی ہیں، وہیں یہ بات بھی سامنے آجاتی ہے کہ پاکستان پر دجال کے کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فتے '' دجال اعظم'' کے خلاف جو ہدایت یا فتہ شکر اُسٹے گا، اس میں اہلی پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو آسے! کے خلاف جو ہدایت یا فتہ شکر اُسٹے گا، اس میں اہلی پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو آسے! کے خلاف جو ہدایت یا فتہ شکر اُسٹے گا، اس میں اہلی پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو آسے! پہلے سنتقبل کی دنیا کا ایک خا کہ جو د جالی قوتوں نے تر تیب دیا، دیکھ لیتے ہیں تا کہ یہ سیجھنے میں پہلے مستقبل کی دنیا کا ایک خا کہ جو د جالی قوتوں نے تر تیب دیا، دیکھ لیتے ہیں تا کہ یہ سیجھنے میں

آسانی ہوکہ رحمان کے بندے اس شیطانی مہم ہے آگاہی کے بعد کیا پچھ کر علتے ہیں؟ یارہ سرداروں کے ایک ارب غلام:

ایک عالمی حکومت اور دن یون مانیٹری سٹم ، ستقل غیر فتخب مور وثی چندافراد کی حکومت ایک عالمی حکومت اور دن یون مانیٹری سٹم ، ستقل غیر فتخب مور وثی چندافراد کی حکومت ہوگا۔ جس کے ارکان قرونِ وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں [ یعنی بنی اسرائیل کے بارہ سرداروں والے نظام کی شکل میں ] اپنی محدود تعداد میں سے خود کو فتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچول کی تعداد پر پابندی ہوگ۔ وہاؤں، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یبال تک کہ صرف ایک ارب نفوس رہ جائیں جو حکمران طبقے کے لیے کارآمہ ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا تخی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔''

اس اقتباس میں مستقبل کی ان منصوبوں کی نقشہ کشی کی گئے ہے جود نیا کی ایک مخصوص قوم کے فتورز ده د ماغ میں بلتے ہیں۔ دنیا میں در پر دہ مصروف کار ایک مخصوص گروہ دراصل کر ہُ ارض پر بلاشرکت غیرے حکمرانی چاہتا ہے۔اس کی اپنی تعداد چونکہ بہت کم محدوداور قلیل ہےاس لیےوہ ہرصورت میں رنگ دارنسلوں اورصاحبِ ایمان افراد کوختم یا کم کرنا چاہتا ہے۔ بیڈھصب مذہبی بھی ہے اورنسلی بھی۔اس کی ز دہیں رنگ دار پسما ندہ اقوام بھی آتی ہیں اور جھوٹی خدا کی اور جھوٹی نبوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے صاحب عزیمت اہل ایمان بھی۔اس گروہ کواپٹی نسلی برتری کا حجودٹا زعم ہے۔اس کے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ان کے منصوبے کا خلاصہ پیہے کہ تمام رنگ دارا قوام کم تر اہلیت اورا ہمیت کی حامل ہیں۔اس کے باوجود خدشہ پیہے کہ وہ محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر دنیا میں تسلط اور غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گی۔رنگ داراقوام کی اس بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیےامریکا اور یورپ کا ا پنی آبادی کو بڑھا نامشکل بلکہ ناممکن ہوتا جار ہاہے۔ کیونکہ امریکا اور پورپی اقوام خودا پنے ہی دام میں پھنس کراپنی آبادی کی شرح خطرنا ک حد تک کم کرچکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے

عالمی دجالی ریاست،ابتدایےانتہا تک کہ عام بور پی اور امریکی فرو خاندان اور بچوں کے کسی جینجھٹ میں پڑنا ہی نہیں جاہتا اور "Enjoy thyself" کے معروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی فر مہداری سے پاک اور عیش وعشرت سے بھر پورگز ارنا چاہتا ہے۔ چنانچے مغربی پالیسی سازوں کو اب یہی حل نظر آتا ہے کہ دوسرے خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس صد تک کم کردی جائیں کہ جھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدانہ ہوسکے۔اس کے لیے گزشتہ کئ د ہائیوں سے ایک ہمہ جہت مہم چلائی جارہی ہے۔علمی ونظریاتی سطح پرلٹر یچر کی تیاری اور اشاعت، ابلاغی محاذ پرسرگری، سیای، هاجی اور اقتصادی میدانوں میں آبادی کے حوالے سے مطلوب پالیسی اقدامات اور ان اقدامات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کا حصول اس ہمہ گیرمہم کے اہم عنوانات ہیں۔ حکمت عملی پیہے کہ براہِ راست بھی اور بالواسطه طور پر عالمی اداروں کے ذریعے بھی غربت کے خاتمے، اقتصادی ترقی اور ماں بچے کی صحت جیسے پروگرامات کے پر دے بیل تحدید آبادی کی مہم کو کا میاب بنایا جائے۔اس ضمن میں اگر ترغیب و تر یص ہے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جر، زور زبردی حتی کہ ایٹمی اور کیمیائی جنگ کے ہارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے لیے تیار رہاجائے۔انسانی آبادی کم کرنے کی مہم کو' فلاح وبہبود'' کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف بیار بوں کے علاج کے لیے مفت گولیوں ، ٹیکوں اور قطروں کی فراہمی کوانسان دوئتی کہا جاتا ہے۔ بیرندفلاح وبہبود ہےاور ندانسان دوئتی۔ بیرانسان کشی کی وہ سنگدلانه مهم ہے جوانسانیت کواپٹی مرضی کے تحت محکوم ومحدود بنانے کے خبط میں مبتلا ایک گروہ نے بر پاکی ہے۔ آپ شایداس کومبالغہ یا حساسیت قرار دیں گے لیکن اس مضمون کے اختیام تک ہمارے ساتھ چلتے رہے تو آپ یقیناً اس نتیج تک پہنچ جا کیں گے جوشحقیق اور حقائق کی تہہ ہے

انیانیت کے خلاف جراثیمی جنگ:

برآمديوا ي

اس وفت ہم دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی ،تولیدی صلاحیت کم کرنے والی ویکسین وغیرہ کی شکل میں جوعالمگیرمہم چلتی و کیھر ہے ہیں، بیدر حقیقت ایک مخصوص انسانی گروہ (جوخوفنا ک حد تک سنگدل اورخود غرض ہے) کے مفاد کے لیے کھیلا جانے والا طاقت، سیاست اور مفادات کا عالمی کھیل ہے جو کہیں ترغیب وتح یص اور کہیں جرود باؤ کے ذریعے کھیلا جارہا ہے۔ کبھی اس کے لیے انسانیت کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے اور کہیں بوقت ضرورت ریائی طاقت اور ریائی ادارے جروتشدد کا متعدی جراثیمی بیاریاں جروتشدد کا متعدی جراثیمی بیاریاں کی عالمی بھیلانے تک ایک لرزہ خیز شیطانی سلمہ ہے جوالمیس کے نمایندہ اعظم ''الدجال الاکبر'' کی عالمی حکومت کا خواب پورا کرنے کے لیا جارہا ہے۔ آیے! ایک نظراس شیطانی مہم پراور پھر سے ولیرانہ عزم کہ ہم ان شاء اللہ شریعت سے چھٹے رہ کر ساری عمر گزارد یں گے کہ اس میں ہمارا بچاؤ کے ماس عالمیس ناہی ہے۔ اس عالمیس ناہی ہے۔ سے جس سے المیس کے کارندے انسانیت کودو جار کرنا جاسے ہیں۔

ہے،اس عالمگیر تباہی ہے جس سے البیس کے کارندے انسانیت کودو جار کرنا جا ہتے ہیں۔ 1970ء کی دہائی تک ہے بات زیادہ ہے زیادہ واضح ہوتی جارہی تھی کہ بورپ اور سفید فام امریکا کی آبادی تیزی ہے کم ہورہی ہے۔ اگر پچھند کیا گیاتو تیسری دنیا کی اقوام کی آبادی کا بڑھتا ہوا تجم" فری میسنز" کے زیر کنٹرول ممالک کی قومی سلامتی کوشد پدخطرے سے دوجیار کردے گا۔ مغرب جس جنسی آزادی اور بےراہ روی کا شکار ہوگیا ہے، اس کے بعداب وہ بچول کی ذمہ داری سنجالنے پرکسی صورت تیار نہیں مختلف فتم کی تر غیبات اور مراعات کے باوجود مغرب کی ماور پدر آزادنی نسل خاندان کی کفالت کرنے یا بچوں کی تربیت کا بوجھ اُٹھانے کے لیے آمادہ نہیں۔ خاندانی نظام کی اس نتاہی کا نتیجہ سے ہے کہ بچوں کی تعداد خوفنا کے حد تک کم ہوتی جارہی ہے اور صورت ِ حال یمی رہی تو مغرب کی قوت ِ صارفین (Consumer Power) اور پیداواری صلاحیت کم ہوجائے گی اور نتیج کے طور پروہ کھمل طور پر تبسری دنیا کی آبادی پر انحصار کرنے والے بن جائیں گے۔اس تناظر میں کسی نہ کسی طرح مغربی آبادی اور تنیسری دنیا کی آبادی کے درمیان حائل اس خلیج کو یا شنے کی ضرورت تھی تا کہ عالمی سطح پرمغربی برتری یا زیادہ واضح انداز میں'' میسن برادری'' کے تسلط کو بحال کیا جاسکے۔ 1970ء کی دہائی میں صدر جمی کارٹر نے ''عالمی رپورٹ برائے 2000ء ' تیار کرانے کو کہا۔ رپورٹ کے متائج میں دنیا بجرے تقریباً تمام مسائل کا ذمہ دار

" نغیر سفید فام" لوگوں کی آبادی میں اضافے کو کھبرایا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کہ مغرب کی برتزی کو بھال کرنے کے لیے 2000ء تک تنیسری دنیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کوسطے زمین سے مٹادیا جائے۔ اس کی صورت کیا ہو؟ انسانی آبادی کے خاتے کا ایک طریقہ تو جنگ ہے،لیکن اس کوشروع کرنا تو انسان کے بس میں ہوتا ہے،ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو اس منصوبے کو چلانے والی قو توں کی انتہائی سنگند لی اور انسانیت دُشمنی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ طریقہ اب تک سامنے آنے والی بیاریوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک بیماری پھیلانے کی شکل میں تھا۔ مجھے یفین ہے آ ہے سمجھ گئے موں کے کہ میں 'ایڈز' کا ذکر کررہا ہوں۔ جی ہاں! ایڈز قدرتی بیاری نہیں ، مصنوعی جرثو موں کے ذريع بهيلايا كياموت كاجال تفايه

رهم ول عيساني محفقين:

یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ 70ء ہی کی دہائی میں .....یعنی جب پیدمندرجہ بالا رپورٹ پیش کی گئی .....ایرزی و با پھوٹ پڑی جس نے تیسری دنیا کی اقوام کی بہت بڑی آبادی کے ساتھ ساتھ امریکا میں ہے انوی نژاد، لاطینی امریکا میں آبادی کوموت کے مندمیں دھکیل دیا۔ کہا ہے گیا کہ اس بیماری کے وائرس کی ابتداافریقنہ کے سبز بندروں سے ہوئی۔2 جون 1988ء کو لاس اینجلس ٹائمنرنے ایک آرٹیکل چھایا جس میں اس آئیڈیا کی تر دید کی ہے کہ انسانی وائزس مبز بندروں سے سے بیں ۔اس سے سہ بات عمیاں ہوگئی کہ DNA .....ا پنی مثل پیدا کرنے والا مادہ جوجینی ماخلقی خصوصیات کے خاکے کا حامل ہوتا ہے۔۔۔۔ایڈز کے مادہ کی ساخت سبز بندروں کے مادے کی ساخت ہے قطعاً جدا گانہ تھی۔ بلکہ حقیقت میں بی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ایڈز وائرس قدرتی لحاظ ے کہیں بھی نہیں یائے جاسکتے ہیں اور نہ ہی ہے انسانی زندگی کے سٹم کے اندرزندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر وائرس قدرتی لحاظ ہے نہیں پایا جاتا تو پھر سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بیروائرس اچا تک کہاں ہے آ گیاہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے دنیا کوایک غیرصہیونی امریکی ماہرڈ اکٹر رابرٹ اسٹریکر کا عالمی دجال ریاست، ابتدا سے انتہا تک

شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس راز سے پردہ اُٹھایا۔ راقم وجال (1) میں عرض کر چکا ہے کہ وہ عیسائی حضرات جوصہیونیت کا شکار ہوکر شدت پیند بہودیوں کے ہم نوانہیں ہوئے اوران کے دل میں انسانیت کے لیے رحم اور ترس ہے۔ بیر حضرت سے علیہ السلام کے نزول کے بعد ان شاء اللہ مسلمان ہوکر مجاہدینِ اسلام کے ساتھ قافلہ عن میں شریک ہوجا کمیں گے۔ہم سب کوان کی ہدایت اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعاکر نی چاہیے۔

ڈاکٹر رابرٹ بی اسٹر مکرامیم ڈی، پی ایچ ڈی 1983ء میں لاس اینجلز میں میڈیسن میں پر کیش رابرٹ بی اسٹر مکرامیم ڈی، پی ایچ ڈی میں پی ایچ ڈی بھی رکھتے تھے۔ ان کے بھائی'' میڈ اسٹر مکر'' اٹارنی تھے۔ وہ 1983ء میں کیلیفور نیا میں سیکورٹی پیسیفک بینک کے لیے صحت عامہ ہے متعلق تجاویز مرتب کررہے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض'' ایڈز' سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض' ایڈز' سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات پر مشمل مقالہ کو'' اسٹر مکر میمورنڈم'' کا نام دیا۔

میمورنڈم' کانام دیا۔

انہوں نے اپنے میمورنڈم میں ثابت کیا ہے کہ ایڈز کے وائر س انسان کے تخلیق کردہ ہیں۔

اس حوالے سے انہوں نے متعدد دستاویزی ثبوت پیش کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے ہیں موقف اختیار کیا تھا کہ ایک افر ایقی باشند ہے کوا کیے ہیں ہز بندر نے کاٹ لیا جس کے سبب ایڈز کا مرض پیدا ہوا، لیکن جیسے جیسے ڈاکٹر اسٹر بحر کی تحقیقات میں پیش رفت ہوتی گئی ، بیربات پائے ثبوت کو بھڑج گئی کہ ایک مخصوص مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے سائنسداٹوں نے نہ صرف ایڈز کے وائرس خالیق کیا جا کہ انہیں تخلیق کیا جا سے ایٹرز کے وائرس کے مجار ایسانوں کے وجود کو خطرہ الاتی ہوگیا ہے کیونکہ ایڈز کے وائرس کی کونکہ ایڈز کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسر کا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسر کا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں گینسر کا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے اس مرحلہ پر ڈاکٹر اسٹر یکر کو بیربات کھنگنے لگی کہ امریکی حکومت ، ایڈز کے نام نہاد ماہر بین اور ذرائع

ابلاغ عوام کوغلط معلومات فراہم کرکے گمراہ کررہے ہیں۔ چنانچیڈا کٹراسٹریکرنے اپنے میمورنڈم میں حقائق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

"1- ایڈزکامرض انسان کاتخلیق کردہ ہے۔

2- ایڈز ہم جنسیت کے سبب لاحق نہیں ہوتا۔

3- ایڈز کا مرض چھروں کے ذریعے بھی پھیاتا ہے۔

4 كنڈوم استعال كركے ایرز ہے محفوظ تہیں رہاجا سكتا۔

5- سن بھی ویکسین سے ایڈز کاعلاج ممکن نہیں۔

ڈاکٹر اسٹر میکر نے خطرناک دستاویزات پرمشتل اپنی ایک رپورٹ'' بائیوالرٹ افیک'' ( Bio Alert Attack ) کے نام سے مرتب کی اور امریکا کی ہر ریاست کے گورز، صدر، نائب

صدر،ایف آئی،ی آئی اے، ناسااور کا گلرلیں کے منتخب ارکان کو بھیجی،لیکن ڈاکٹر اسٹر یکر کواس وفت جیرت ہوئی جب حقائق پر بینی رپورٹ موصول ہونے پرصرف تین گورزوں نے جواب دیے،

اورحکومت کی طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ چٹانچہ 1985ء میں ڈاکٹر اسٹر میکرنے حکومت ہے کہا کہ ہروہ چفص جس میں ایڈز کے وائزس موجود ہوں ،قبل از وقت انتہائی اذیت کے ساتھ

مرجائے گا،لیکن حکومت نے اس کے جواب میں کہا:'' یہ بیہود گی ہے۔''

ڈاکٹر اسٹر بکرنے ایک اچھے سائنسدان کی طرح متعدد مقالے لکھ کر امریکا میں تمام ممتاز

میڈیکل جزنل کو بھیجے، لیکن انہوں نے اسے شاکع کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچے ڈاکٹر اسٹر یکرنے ا پنی تحقیقاتی رپورٹ بورپ میں شائع کرانے کی کوشش کی الیکن یہاں بھی انہیں ہے درواز ہ بند ملا۔

پھرانہوں نے امریکی ٹی وی پراپنی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی ،کیکن یہاں بھی انہیں نا کا می ہوئی، تاہم ایک بیشنل ریڈ بونٹ ورک نے ایک متاز کمپیئر کی موجود گی میں ڈاکٹر اسٹر میکر کا انٹرویو کیا،لیکن بعدازاں اس نے بھی اسےنشر کرنے سے انکار کر دیا اور وجوہات بھی ظاہر نہیں کیس۔

چنانچیاس صورتحال میں بیامر قابلِ غور ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر اسٹر یکر کی تحقیقاتی رپورٹ میں

رعای تبت-/125/وے

الی کون می وحاکہ خیز بات ہے جے امریکی ریٹر یو، ٹی وی اورا خبارات نے شاکع کرنے سے انکار کردیا۔

حکومت یا ذرائع ابلاغ عوام کوحقا کق ہے آگاہ کرنے میں کیوں پس و پٹیش کررہے ہیں؟ ہم سب سے جانتے ہیں کہ ایک با دشاہ کے لیے جھوٹ کو بچ کر دکھانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک گداگر کے لیے حق بات کو عام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بہر حال ڈاکٹر اسٹر میرنے کہا کہ بہر صورت ہم ایڈز کے متعلق حقائق بیان کررہے ہیں، لیکن حقیقت سے ہے کہ ہزاروں مریضوں کے متعلق حقائق ہے آپ کوآگاہ نہیں کیا جارہا۔

ڈاکٹر اسٹر کیرنے میں اور اٹھایا ہے کہ ماہرین سبز بندروں اور بھم جنسی کواس موذی امراض
ایڈرز کی بنیاد کیوں بتاتے ہیں؟ جب معلوم ہو چکا ہے کہ انسان نے ایڈرز کے وائر س تخلیق کیے تو وہ
کیوں ہم جنسی اور منشیات کواس کی بنیاد قررا دیتے اور اس کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں؟ اگرافریقا ہیں
میرض مختلف جنسی امراض کے ذریعے پھیلا اور اگر حقیقت میں سبز بندر ہی اس موذی مرض کا منبع
ہے تو پھرافریقا، ہیٹی، برازیل، امریکا اور جنوبی جایان میں میرض ایک ہی وقت میں کیوں پھیلا؟
اس لیے کہ ایڈز کے وائرس یہودی سائنس دانوں نے تجربہ کا ہوں میں تیار کیے اور میخود بخو دوجود
میں نہیں آئے۔ چنانچیڈ اکٹر اسٹر کیرنے اس موقف کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''اگرابیا آ دی جس کے نہ ہاتھ ہوں اور نہ پیر، اور وہ ایک تقریب میں اچھالباس پہن کر آئے تواس کا پیمطلب ہوگااس کوکسی نے کپڑے پہنائے ہیں۔''

ا ئے اوال کا پیمطلب ہووا ہی ہو ہیں ہے پیرے پیماے ہیں۔

ڈاکٹر تھیوڈ وراسٹر کیرکی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ' ونیشنل کینسرانسٹیٹیوٹ' اور' عالمی ادارہ صحت' نے مشتر کہ طور پر فورٹ ڈیٹرک (اب NCI) کی تجربہ گاہوں میں ایڈز کے وائرس تخلیق کے ، انہوں نے دومہلک وائر سز'' بوئین لیکومیا وائر' ک' (Bovine Leukemia Virus) کو ملایا اور انہیں انسانوں کی بافتوں میں اور'' شبیپ وسنا وائر' ک' (Sheep Visna Virus) کو ملایا اور انہیں انسانوں کی بافتوں میں یہ ایڈز کے وائر س پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں یہ انجکشن کے ذریعہ داخل کیا، جس کے نتیجہ میں ایڈز کے وائر س پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں یہ اس

وائرس تخلیق کیے گئے وہ صد فیصد مہلک ٹابت ہوئے۔ رفتہ رفتہ دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش خود امریکیوں کے گلے کا پھندابن گئ اور لا کھوں امریکی اس کی ہلاکت کا باعث ثابت ہوئی۔

ڈاکٹراسٹریکر کی پیتھیق سامنے آنے کے بعد 4 جولائی 1984ء کوانڈیا ہیں دہلی کے نیوز پیپر

The Patriot میں ایک آرٹیل چھپا جس میں ایڈز کے متعلق پہلی ہار پینفسیل بیان کی گئی کہ ایڈز حیاتی جنگ کا ایک متوازی وربعہ بنتا جار ہا ہے۔ اخبار نے ڈاکٹر اسٹریکر کوایک گمنام امریکن ماہر طاہر کرکے نقل کیا کہ ایڈز کا وائرس امریکی آرمی کے ماتحت چلنے والی ایک حیاتیاتی لیبارٹری میں جوفریڈرک کے قریب قورٹ ڈٹرک میں ہے، میں تیار کیا گیا۔ پھر 130 کتوبر 1985ء کوسوویت ہونیان کے روز نامہ "Glitterg" نے وہی الزام دہرایا جوانڈین نیوز پیپر کی جانب سے لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی بحث کی شکل دہرایا جوانڈین نیوز پیپر کی جانب سے لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی بحث کی شکل اختیار کر گیا۔ تا ہم ''براوری'' کے تحت چلنے والے میڈیا نے یہ سب کچھ کمیونسٹوں کی بلیغانہ بھڑک قراردے کر دوکر دیا۔

26 اکتوبر 1986 ء کوسنڈے ایکسپرلیں وہ پہلامغربی اخبار تھا جس نے اس موضوع پر ''فرنٹ بھے اسٹوری'' کا آغاز کیا جس کاعنوان 'AIDS made in lab shocks'' تھا جس نے انڈیا اور سوویت یونین کے انکشافات کی تصدیق کی۔ اس آرٹیکل میں دونامور ماہرین و اکٹر جان بیل اور پروفیسر جیکب سیگال جو برلن یو نیورٹی کے شعبہ حیاتیات کے ریٹائرڈ ڈائر یکٹر بیل ان دونوں کے حوالے سے بیحتی رائے نقل کی گئی کہ ایڈز وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے بیحتی رائے نقل کی گئی کہ ایڈز وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے اس بیان نے گویا اس موضوع پر بحث کوشتم کر دیا اور بیہ بات حتی طور پر سامنے آگئی کہ ایڈز کی شکل میں پسماندہ انسانی بیات کوموت کا تخد دینے والے سنگ دل یہودی سائنس دان عام انسانوں کے لیے رتی مجرترس کے جذبات دل میں نہیں رکھتے۔

یہاں تک اتنی بات تو طے ہوگئ کے طبی تاریخ میں خطرنا کرترین سمجھا جانے والا''ایڈرز وائزس'' انسانوں نے خود بنایا ہے۔ بیخطرنا ک چیز کیوں بنائی گئی ہے اور پھیلائی کیسے جاتی ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ایڈز کا ہنگامہ ویکسین پروگرام کے ساتھ دنیا بھر میں جوڑا جاتا رہا ہے۔معروف انٹر بیشن نیوز پیپر "London Times" نے ایک فرنٹ اسٹوری آرٹیکل شائع کیا جس کاعنوان انٹر بیشنل نیوز پیپر "London Times" نیر آرٹیکل شائع کیا جس کاعنوان تھا: Small packs vaccine Triggered AIDS" ہے آرٹیکل چھیک ویکسین پروگرام اور ایڈز کے ہنگا ہے اور پھوٹ پڑنے والی وباؤں کے درمیان تعلق ثابت کرتا ہے۔ان علاقوں میں جن میں ورلڈ ہیلتھ آرگنا نزیشن اس ویکسین پروگرام کومنظم انداز میں چلار ہی تھی ایڈز کا پھیلاؤ واضح طور پر سامنے آر ہا تھا۔ ایک انداز سے کے مطابق "عالی تنظیم صحت" ہے پروگرام 50 ہے 70 ملین لوگوں کے درمیان وسطی افریقہ کے مختلف مما لک میں چلار ہی تھی۔ یا در ہے کہ "ورلڈ ہیلتھ کی آرگنا نزیشن" اقوام متی و کا ذیلی ادارہ ہے جو کر وارض کے باشندوں کی صحت کے "حفظ" اور میہ ترین نواز میں ان اور میں وبی وبی وبی وبی وبی وبی وبی ایک فیت جو دجالی تو توں کا خاصہ ہے بہاں بھی اپنا

منبہتری کے لیے بنایا کیا ہے۔" ک آپ دکھا تااور منوا تانظر آ رہاہے۔ س

و پیسیبن پروگرام کی آٹر میں! ماہرین کے مطابق متعدد شہادتیں ثابت کرتی ہیں کدایڈز ایک جینیاتی وائرس ہے جو ویکسین پروگرام کے ذریعے تیسری دنیا کے مما لک میں پھیلا یا جار ہاہے۔ پیجراثیمی جنگ کمزوراور معصوم

لوگوں کے خلاف ہے جس کا مقصد زینی وسطی خلقت کو کھمل طور پر نتاہ کرنا ہے۔ ایڈ زاس کے علاوہ پر ختی کہ یہ دوجالی'' برادری'' کے گرینڈ ماسٹرز کا اپنی آبادی کی کئی اور'' غیر برادری'' کی کشرت کے باوجود و نیا پر تسلط حاصل کرنے کا آخری صل ہے۔ اس کا مقصد سے ہے کہ'' جیوش اکا تو مک پالیسی'' کو دنیا پر مسلط کیا جائے جس کی وجہ ہے کرہ ارض کی کھمل سلطنت فری میسن کے ہاتھ میں ہوگی۔ موگی۔ وجالیات کے نامور ما ہرامرار عالم کی شہادت ملاحظ فرما ہیں۔ وہ اس راز سے پر دہ اُٹھاتے۔

ہوئے کہتے ہیں: ''اسی ذیلی میں ابلیس اور یہودیت کا ایک اور ذہن کا رفر ماہے اور وہ ہے اہلِ ایمان کے تعلق ے۔ چٹانچے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ جا ہتے ہیں اگر انہیں بھی ملائکہ کی طرح Genome اور حبینیٹک کوڈ معلوم ہوجائے تو وہ بھی اپنے دشمنوں اور بالخصوص اہلِ ایمان اور اہل اللہ کواسی طرح '' بندر''،'' کتا'' اور'' خنز رئی' میں بدل ڈالیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود یوں کو بدل ڈالا ہے۔ '' جین تھیرا لی'' (Gene Theraphy) کے تحت بنیا دی طور پر اسی مشن کو پورا کیا جار ہا ہے۔ بہت کم لوگوں کواس کاعلم ہے کہ ہیا ٹائٹس نی (Hepatitis B) نامی خودسا خندا قدامی بیاری کے علاج کے لیے جو ٹیکہ دیا جاتا ہے اسے کیرون کاری کمبی ویکس ایکے بی Chiron's) (Recombivax HB کہاجاتا ہے جو دراصل ایک جینیک انجینئر ڈو کیسین ہے۔ بیپاٹائٹس بی کی حقیقت صرف اس بات ہے معلوم ہوجائے گی کہ WHO کے مطابق یہ بیاری اسرائیل کو چھوڑ کر ہرجگہ پائی جاتی ہے۔ونیامیں اب تک 50 کروڑ لوگوں کواس کا ٹیکہ دیا گیا۔اسرائیل میں نہ یہ بیماری پائی جاتی ہے اور نہ ٹیکہ دیا گیا۔اس کی مجملیں ساری دنیا میں چلائی جارہی ہیں۔آنے والا وفت بتائے گا کہ بیعلاج ہے نہ علاج کا تجربہ۔ بیرتو اس مشن کے ہزاروں تجربوں میں ہے ا یک تجربہ ہے جس کے تحت اپنے دشمنوں کی نسل کو نسلاً بعدنسل بندر، کتا اور خنزیر بنانے کی بات سو چی جار ہی ہے۔" (معر کہ وجالِ اکبر،ص:81)

كهاني آكے يوسى ہے:

ہوں ہے۔ سے ہوں اور ہوت ضرورت بے ایڈز کے علاوہ بھی کچھ وائرس بنائے جاچکے ہیں، لیب میں محفوظ ہیں اور ہوقت ضرورت بے دھڑک استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بن کر آپ کو انتہائی صدمہ ہوگا کہ ہمارا ملک پاکستان ان جراشی بیمار یوں کے بھیلاؤ کا مرکزی ہدف ہے۔ بچھے بھی شدید صدمہ ہوا تھا اور یہ صدمہ اس وقت شدید ترین ہوگیا جب مجھے ان افواہوں کی تصدیق ایک مضمون کی شکل میں موصول ہوئی۔ اس مضمون میں ایک صاحب قلم نے جواپنانا م پردہ اخفا میں رکھنا چا ہے تھے، میں شنہ اونا می نوجوان کی تجی کہانی کے ذریعے اس طرف توجہ ولائی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک ظالمانہ شیطانی مہم منظم طریقے سے جل بھی رہی ہے۔ میں آپ کواس صدے میں ایپ ساتھ شریک کرتا ہوں جو مجھے بیہ کہانی طریقے سے جل رہی ہوں جو مجھے بیہ کہانی

س کر ہوا، تا کہ ہم سب ل کراس شیطانی مہم کا کوئی تو ڈسوچ سکیس ملاحظہ فرمائیں پہلے ایک کالم پھراس کالم سے پھوٹ پڑنے والے تبحس اور سراغ رسانی کی زُوداد جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ (جاری ہے)

## دچال کے ساتے

### ایک بگڑیے نوجوان کی آپ بیتی

د جال کے ہرکاروں اور دشمنانِ انسانیت کے کالے کرتوت،

اسرائیل سے قادیان تک پھیلی ہوئی ابلیسی تحریک

(ووسرى قبط)

پاکشان کے فلاف حیاتیاتی جنگ:

" یہ جولائی 2007ء کی بات ہے۔ لاہور کا ایک خوبرونو جوان شنبراد ملک کے ایک مشہور ومعروف قومی اخبار کا مطالعہ کررہا تھا۔اخبار کے ورق الٹتے ہوئے اچا نک اس کی نظر کلاسیفائیڈ

اشتہارات پر پڑی۔ پھر ان میں سے ایک اشتہار پر اس کی نگاہیں گڑ کر رہ گئیں: '' دوستیاں سیجے .....کامیاب بنیے'' اشتہار میں بتایا گیا تھا کہ ہرنو جوان دیے گئے رابط نمبروں پر کال کر کے

عیے ..... ہ میاب ہے استہار میں جایا گیا تھا کہ ہر تو جوان دیے سے رابطہ ہروں پر کال کر کے سے دوست تلاش کرسکتا ہے۔ جولا کے بھی ہو سکتے ہیں اورلا کیاں بھی .... بیے نئے تعلقات اس کی ۔... بیار تعلقات اس کی ۔...

زندگی میں نئی جان ڈال دیں گے۔

شنمرادان دنوں ویسے بھی فارغ تھا۔اس کی زندگی ہے مزہ گزررہی تھی۔ایسے اشتہارات اس نے پہلے بھی دکھے تھے گراب اس نے پہلی بارانہیں آ زمانے کا ارادہ کیا۔اس نے اشتہار میں دیے گئے نمبروں پررابطہ کیا۔اس رابطے کے نتیج میں اسے کئی لڑکوں اورلڑ کیوں کا تعارف کرایا گیا۔ان کے فون نمبرز دیے گئے۔شنمراونے ان میں سے ایک لڑکی ''روحی'' کودوی کے لیے منتخب کیا اوراس کے فون نمبرز دیے گئے۔شنمراونے ان میں سے ایک لڑکی ''روحی'' کودوی کے لیے منتخب کیا اوراس کے نمبر پرکال کی ۔ دونوں میں ہیلو ہائے ہوئی۔ پھر با قاعدہ ملا قات کے لیے جگہ کا تعین ہوا۔لڑکی

نے خود بتایا کہ دہ لا ہور کے فلاں جوں سینٹر میں مل سکتی ہے۔

شنم ادومہاں پہنچ گیا۔ اس طرح روتی ہے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات نے اسے
ایک نئی دنیا کی سیر کرائی۔ عیش وعیاشی کی دنیا، رنگ رلیوں کی دنیا، جہاں شرم وحیانا می کوئی شخیبیں
ہوتی۔ روتی اس دنیا میں دافلے کا دروازہ تھی۔ آگے لڑکیوں کی ایک کمی قطارتھی۔ شنم ادکی دوستیاں
ہوستی چلی گئیں۔ اے ہوش تب آیا جب اے جسم میں شدید تو ڑپھوڑ کا احساس ہوا۔ اس نے
واکٹروں ہے معاینہ کروایا تو پتا چلا کہ وہ ایڈز کا مریض بن چکا ہے۔ شنم ادکے پاس اتنی رقم نہیں تھی
کہ وہ اپناعلاج کراتا۔ تب آنہیں گروہ کے سرکردہ افراد نے علاج کی پیش کش کی قرشرط میتھی کہ دہ
ان کے گروہ کے لیے کام کرے۔ شنم ادکوموت سامنے نظر آرہی تھی۔ وہ ہرخطرناک سے خطرناک
اورنا جائز سے ناجائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ و سے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا

گروہ کے منتظمین خود سات پردول میں تھے۔وہ شنراد کواپنی لڑ کیوں کے ذریعے مختلف کام بتاتے تھے۔ پیکام عجیب وغریب تھے۔شنرا دا یک پڑھا لکھا اور ذہین نوجوان تھا۔ جلد ہی وہ گروہ کے کا موں کو خاصی حد تک سمجھ گیا۔ گروہ کے منصوبے آ ہتہ آ ہتداس پرعیاں ہونے لگے۔ میہ منصوبے بے حدخوفناک تھے۔ بیگروہ ملک میں ایڈز کا دائری پھیلار ہاتھا۔ مہیا ٹائٹس کی بیاری کوفروغ دے رہاتھا۔ ہزاروں افراداس کا نشانہ بن چکے تھے۔ آزاد خیال ٹوجوان ،ہمپتالوں کے مریض اور جیلوں کے قیدی اس کا خاص ہدف تھے۔ آزاد خیال نو جوانوں کو دوئی کے اشتہارات کے ذریعے پھنسایا جاتا تھا۔ بیراشتہارات میڈیا میں مختلف عنوانات ہے آرہے تھے۔ان کے ذر <u>یع</u> نو جوانوں کا تعلق جن لڑ کیوں ہے ہوتا تھاوہ ایڈرز اور دوسری مہلک بیاریوں میں مبتلا تھیں۔ ان سرایا بیارعورتوں کومختلف این جی اوز ہے اکٹھا کیا گیا تھا۔ان عورتوں کی بیاری اس در ہے کی تھی کہان کے ساتھ اختلاط ہے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا،مگر گروہ کے لوگ اس پراکتفانہیں کرتے تھے۔ان کا انتظام اتنا پختہ تھا کہ لڑکی ہے پہلی ملاقات کے وقت نوجوان جومشروب (جوں، کولٹرڈ رنک یا شراب) بیتا تھا، اس میں پہلے سے خطرناک جراثیم ملادیے جاتے تھے۔ ایڈز

107

عالمی دجالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک کی کئی مریضا ئیں معقول علاج ، بہتر معاوضے اور عیش وعشرت کی چندگھڑیوں کے عوض اس گروہ کے لیے پیکام کرتی تھیں، جبکہ بہت ی عورتیں جوز مانے سے انتقام لینا چاہتی تھیں، رضا کارانہ طور پرسرگرم تھیں۔ان میں سے کئی ایک کا تعلق بھارت سے تھا۔ بہت ہی عورتیں مجبور ہوکر یہ کام کررہی تھیں کیونکہان کے بیچے اس گروہ کے قبضے میں تھے۔ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہا گروہ احکام کی تعمیل کرتی رہیں۔ایڈز پھیلاتی رہیں تو ان کے بچوں کواعلیٰ تعلیم دلوا کران کا مستقبل شاندار بنادیا

ان بِفَكْرِے نُو جوانوں كے علاوہ ہيتالوں، پاگل خانوں اور جيل خانوں كے مريض ان كا دوسرا ہدف تنھے۔ بیاگروہ پاکتان کے طول وعرض میں ایسی لاکھوں سرنجیس پھیلار ہاتھا جوایڈزیا ہیا ٹائنٹس سی کے مریضوں کے خون ہے آلودہ ہوتی تھیں۔ کئی بڑے ہیتالوں میں اس گروہ کے ا یجنٹ موجود تھے۔ وہاں آنے والی سرنجوں میں میرایڈز اور مہیاٹائٹس زدہ سرنجیں ایک مخصوص تناسب سے ملی ہوتی تھیں۔اتنی سرنجوں کوآلودہ کرنے کے لیے گروہ نے پاگل خانوں میں سرگرم ا پنے ایجنٹوں کے ذریعے پاگل افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو ایڈز یا ہیا ٹائٹس سی میں مبتلا كرنے كے بعدان كاخون بڑى مقدار ميں نكالتے رہنے كاسلىلە جارى رہتا تھا۔

گروہ کا تیسراہدف جیل کے قیدی تھے۔ان میں ہے کم مدت کی سزایانے والے حدور ہے منفی اور لا دینی ذہنیت رکھنے والے قیدیوں کو خاص تجزیے کے بعد منتخب کرکے علاج کے بہائے ایڈز دہ کر دیا جا تا تھا۔ جب بی قیدی رہا ہوئے تو بیاری کے باعث ان کا کوئی مستقبل نہ ہوتا تھا۔ بیہ گروہ ان سے رابطہ کر کے انہیں اپنا رضا کار بنالیتا تھا۔ بیہ قیدی ویسے ہی تخریبی ذہن کے ہوتے تھے۔اپنی محرومیوں کا دنیا سے بدلہ لینے کے لیے وہ ایڈز پھیلانے پر آمادہ ہوجاتے تھے۔انہیں کا نوں کان بیمعلوم نہ ہوتا تھا کہ انہیں ایڈز میں مبتلا کرنے والے'' مہریان'' یہی ہیں۔ گروہ کا ایک خاص کام دوسرےلوگوں کی اسنادکواپنے کارکنوں کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیےا خبارات میں تبدیلی نام اور ولدیت کےاشتہارات شائع کر دیے جاتے۔گروہ

رعایتی تیت-/125 رویے

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

کے کسی کارکن کوکسی ملازمت کے لیے جومطلوبہ سند در کا رہوتی ،اس کا انتظام اس طرح ہوتا تھا کہ سلے کمپیوٹر براینے کارکن کی ولدیت ہے ملتے جلتے نام والی ولدیت سرچ کی جاتی ۔ مثلاً: ظفر ولد جمیل کوکہیں بھرتی کرانا ہوتا تو نبیٹ ہے جمیل نام کی ولدیت رکھنے والے افراد کی فہرست حاصل

کر لی جاتی۔ پھرظفر کا تبدیلی نام کا اشتہارشائع کرا کے تبدیل کردیا جاتا۔اس طریقے سے گروہ کے ان گنت افراد کوڈیلی کیٹ اسنا دولوا کر پولیس ، خفیہ ایجنسیوں اور فوج میں بھرتی کیا جار ہا تھا۔

جيل خانوں، ہينالوں اور پاڳل خانوں ميں بھی ان کی خاصی تعداد پہنچادی گئی تھی۔

گروہ کی آمدن کے کئی ذرائع تھے۔شنزاد کوا تنامعلوم ہو۔ کا کہ بڑی گرانٹ اسے باہرے ملتی ہے۔ دیگر ذرائع خفیہ تھے۔ البتذابک ذریعہ آ مدن بہت واضح تھا۔ وہ ایڈز اور دوسرے مہلک امراض کی اوویه کی تنجارت کا۔ایک طرف تو خود بیگروہ ان امراض کو پھیلا رہا تھا اور دوسری طرف

ان کی ادویات منه ما کگے واموں فروخت کر کے بے تحاشا دولت کمار ہاتھا۔ ا یک مدت تک شنجراد بھی اپنادین وایمان بھول کراس گروہ کے لیے کام کر تارہا۔ یہاں تک کہ

وہ ان کے قابل اعتماد کارکٹوں میں شامل ہو گیا۔ تنب ایک دن گروہ کے سرکر دہ افراد نے اسے طلب کیا اور جیرت انگیز حد تک پرکشش مراعات کی پیش کش کی مگرساتھ ہی ایک غیرمتوقع مطالبہ بھی

''تم قادیانی بن جاؤ۔مرزاغلام احمد قادیانی کوآخری نبی مان لو۔''شنمراد ہکا بکا رہ گیا۔ آج اے معلوم ہوا کہ بیگروہ قادیانی ہے۔ اس نے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس کے بعد مزید

کھوج میں لگ گیا۔اس جنتجومیں گروہ کی ایک پرانی کارکن''روبینہ'' نے اس کی مدد کی۔روبینہ نے جو انکشافات کیے وہ شخراد کے لیے کسی ایٹمی دھاکے ہے کم نہیں تھے۔اس نے بتایا: '' بلاشبہ ہیر

قادیانی گروہ ہے مگرا کیلانہیں۔ بیایک بیرونی خفیدا پجنسی کی سرپرستی میں کام کررہا ہے۔ بیرکام ایک وسی جنگ کے تناظر میں ہور ہا ہے۔اہے ہم حیاتیاتی جنگ (Biological war) کہ سے

109

قارئین!شنراوکی یہ تجی کہانی چندروز قبل ہی سامنے آئی ہے۔اسے پڑھ کرمیں لرز گیا ہوں۔ میں اس پر یفتین نہ کرنا شاید آ ہے بھی اسے تھ ماننے میں متذبذب ہوں۔ کیونکہ پیربات حلق ہے أنزنا واقعی مشکل ہے کہ آیا کوئی گروہ بلاتفراتی لاکھوں کروڑوں یا کنتا نیوں کواس طرح خفیہ انداز میں قبل کرنا کیوں جاہے گا؟ امریکا کی جنگ تو مجاہدین سے ہے۔قادیا نیوں کی لڑائی تو علماء اور ختم نبوت والول سے ہے۔ انہیں عوام کے اس فتل عام سے کیا حاصل ہوگا؟ شنراد کی کہانی میں اس کا جواب نہیں ملتاء مگر اس کا جواب خود بور بی میڈیا پر آنے والی ربورٹوں سےمل سکتا ہے۔ ان ر پورٹوں کے مطابق اس وقت بورپ اور امریکا میں انسانی آبادی تیزی سے تمٹنے کا خطرہ واضح طور پرمحسوں ہور ماہے۔وہاں کے ''فری سیس''معاشرے میں اب کوئی عورت ماں بننا حاہتی ہے نہ کوئی مرد باپ۔ تقریباً ہر فرد کا بیز ہمن بن چکا ہے جب جنسی تسکین کے لیے آزادراہے موجود جیں تو شادی کا بندھن اور بچوں کا جھنجھٹ سر کیوں لیا جائے؟ اس بظاہر پُر فریب خیال کے پیجھیے اجتماعی خودکشی کا طوفان چلا آر م ہے۔جس توم کے اکثر لوگ بیجے بیدا نہ کرنا حاجتے ہوں وہاں شرح پیدائش کیوں کم نہ ہوگی؟ چنانچہ وہاں اب آبادی تیزی سے سمٹنے لگی ہے۔ سابق امریکی صدارتی اُمیدوار پیٹرک جے بچاچن نے واضح طور پر لکھا ہے:" 2050ء تک بورپ سے دی كروڑ افرادصرف اس ليے كم ہوجا كيں كے كەمتبادل نئ نسل پيدانہيں ہوگى۔"اس نے لكھا ہے: "2050ء تک جرشنی کی آبادی8 کروڑ ہے گئٹ کر 5 کروڑ 90لا کھرہ جائے گی۔اٹلی کی آبادی 5 كروڑے كم ہوكر صرف 4 كروڑرہ جائے گى۔ البين كى آبادى ميں 25 فيصد كى ہوجائے گى۔" یہ وہ صورت حال ہے جس ہے گھبرا کرمغرلی و نیا کی حکومتیں عوام کوافزائش نسل کی ترغیبات دینے پر مجبور ہوگئی ہیں مگر کتے بلیوں کی طرح آزادانہ جنسی ملاپ کے عادی گورے اب سی بھی تیت پریہ آزادی کھوٹائبیں جا ہتے۔ کوئی بڑے سے بڑاانعام انہیں بچے یا لنے کی ذمہ داری قبول كرنے كے ليے بنجيدہ نہيں بناسكتا۔ يہ بات درجه يقين كو پہنچ گئى ہے كه اس صورت حال كا تدارك نہ ہونے کے باعث 60،50 سال بعدد نیامیں عیسائی اقلیت میں رہ جا کمیں گے اور کر ہ ارض پر 60

ے 65 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہوگی جواپی نسل مسلسل بڑھارہے ہیں۔خود پورپی مما لک بیس کی بڑے بڑے بڑے بڑے اس صورت حال بیس بڑے بروے شہروں بیس سلم آبادی 50 فیصد کے لگ بھگ آجائے گی۔اس صورت حال بیس مغربی طاقتوں نے اپنے ہاں افزائش نسل سے زیادہ توجہ مسلم دنیا کی نسل کثنی پر دینا شروع کردی ہے۔ پاکتنان کواس مقصد کے لیے پہلا ہدف اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ مسلم دنیا بیس آبادی کے لخاظ سے تین بڑے ملکوں بیس سے ایک ہے۔ پھر یہاں کی آبادی اپنی اسلام پیندی،علاء و مدارس کی کثر ت اور جہادی پس منظر کی وجہ سے پہلے ہی مغرب کا خاص ہدف ہے۔اس کے علاوہ یہال مغبوط نیٹ ورک ہے۔ چنا نچہ یہودی لا بی اس مقصد کے لیے مغرب کے مدد گار تا دیا تیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ چنا نچہ یہودی لا بی اس مقصد کے لیے متحرک ہوگئ ہے۔اس کے ایک تان کے قادیا نی اس کے شریک کاربن گئے ہیں۔شنجراد جیسے ہزاروں لڑکیاں ان کے چنگل میں ہیں۔اپنے ایڈز ز دہ جسموں کے ساتھ وہ طوعاً وکر ہاان کے لیے کام کر رہے ہیں۔

شنبراد کے بیان کے مطابق قادیانی گروہ ایک ہیرونی خفیہ ایجنسی کے اس تعاون کو پاکستان کے سیکیو رثی اہداف کے خلاف بھی استعمال کرر ہاہے۔ جراثیم زوہ لڑکیوں کا قبیٹ ورک مکٹری فورسز اور دوسرے خفیہ اداروں کے محتب وطن افراد تک پھیلانے کی کوششیں پوری سرگری سے جاری ہیں جن کا نوٹس لینا ضروری ہے۔

مجھے بیرحساس ترین معلومات و ہے ہوئے شنراد نے واضح طور پرآگاہ کیا کہا ہے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ قادیا نیوں نے اسے مرزا پر ایمان لانے کی پٹیکش کر کے اس کی سوئی ہو گی ایمانی غیرت کو جنجھوڑ دیا تھا۔ شنراد نے ان کی پٹیش کش ان کے منہ پر دے ماری اوراس گروہ کی جڑوں کو کھود کر ان کا کچاچھا صحافی براوری تک پہنچا دیا۔ شنراوا پٹاکا م کر چکا، اب اس کا جو بھی انجام ہووہ بھگنتے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنافرض بچھتے ہوئے میرتھا کن آپ تک پہنچار ہا ہوں۔

ہم چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی ایس آئی کے سربراہ سے بطور خاص گزارش کرتے ہیں کداس بارے میں تحقیقات کرکے پاکستانیوں کی نسل کشی کے اس خوفٹا کے منصوبے کو نا کام بنا کیں۔ ورنہ منتقبل میں جہاں آبادی سے محروم یورپ وامریکا خود کثی کریں گے وہاں پاکستان بھی لتی ودق صحرا بن کراپنی پہچان سے محروم ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے پہلے جمیں سنجھلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ قارئین سے گزارش ہے کدا خبارات اور چیناوں پر آنے والے دوئتی کے اشتہارات پر نظر رکھیں اور ان کے خطرات سے اپنے متعلقہ احباب کو خبردار کریں۔''

### ☆.....☆.....☆

شنراد کی میے کہانی مجھے ملک کے ایک معروف لکھاری اور مصنف نے لکھ کر بھیجی کہ آپ کے موضوع ہے تعلق رکھتی ہے ،اسے شائع کر دیجیے۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ میں کہانی کے اصل کر دار اور راوی سے ملنا چاہتا ہوں۔انہوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ وہ را بطے میں نہیں ہے۔ تجیس بدل کرمفروروں جیسی زندگی گز ارر ہاہے۔اس پر میس نے مطالبہ کیا کہاس کا اصل خط بھیجا جائے۔انہوں نے اصل خط روانہ کر دیا۔ میں نے بنظر غائر کئی مرتبہاں کا مطالعہ کیا اور قیا فہ شنای کے جو گرآتے تھے انہیں برویے کار لاتے ہوئے قل واصل میں فرق اور داستان وزیب داستان میں امتیاز کی بھر پورکوشش کی ۔ سچ کا پلڑا بھاری محسوس ہوتا تھا....لیکن مبینہ حقائق و واقعات اشنے تهلكه خيز تفاور بهت ايے جمرول سے بردہ أشقا كدزلزله آجاتا۔ زلز لے كے يہ جھنگے استے لطف آ وراور حوصله آ زما ہوتے کہ ان کا دیا ہوا جھولا جھولنے کی پہلے سے تیاری ضروری قرار پاتی تھی۔ لہٰذا بندہ نے بیخط لا ہور بھیج دیا۔ وہاں کے پچھاللہ والوں نے جب خط میں نشان ز دہ جگہوں کا گشت کیا تو انہیں بھی حقیقت کا شبہ مگمان کے اندیشے پرغالب محسوں ہوا۔ اس پر میں نے بیہ فیصلہ کیا كەخودموقع داردات پرجانا چاہيے ادر جائے وقوعہ پر پہنچ كرشواہدوقر ائن انتھے كرنے چاہمييں تاكہ سندر ہیں اور بوفت ضرورت کام آئیں۔ کہانی کی سچائی کو زمینی حقائق کی کسوٹی پر پر کھنے کاعمل بھڑ ول کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔۔۔لیکن اسلام اور پاکتان کے خلاف مصروف کار ان بھڑ وں کا ڈنگ اس کے بغیر نکالنا بھی ممکن نہ تھا لہٰذا بندہ نے اللّٰد کا نام لیا، رخت سفر باندھااور عالمی دجالی ریاست ،ابتداے انتہا تک

وَعَالِ (١٤)

لا مورجا پہنچا۔ شہر زندہ دلانِ لا مور میں کیا کچھ بدتمیزیاں مور بی تھیں اورکیسی کچھ بدتہذیبی کا طوفان برپا کیا گیا تھا، بیداستان الدناک بھی ہے اور توجہ طلب بھی۔ اگر ایمان کی رش انسان میں باقی ہواور غیرت کی چنگاری بالکل بچھ نہ گئی ہوتو بیہ پڑھنے سفنے والے کو اس داستان کے مکروہ کرداروں کے فلاف اپنے جھے کا کام کرنا چا ہیے۔ یہ ہمارے ایمان وغیرت کا نقاضا بھی ہے اور ہمارے شحفظ و بقا کا مسئلہ بھی موقع وارا وات پر کیا کچھ دیکھا؟ بیآ پ کو پوری طرح ہجھ نہ آئے گا جب تک آپ اس کم منام نوجوان کا خط نہ پڑھ لیس لہٰذا پہلے بین خط ملاحظ فرمایے پھر چند مصد قد مشاہراتی اطلاعات، گئام نوجوان کا خط نہ پڑھ لیس لہٰذا پہلے بین خط ملاحظ فرمایے پھر چند مصد قد مشاہراتی اطلاعات، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن عزیز پر 'د وجال کے سائے'' پھیلتے چلے جارہے ہیں۔ نار کی کے بیا سائے اہل وطن کا امتحان ہیں اور ان کے فاتے کے لیے فیرکی وعوت واشاعت کے ذریعے نور حق کی کرنیں پھیلا ناہارے لیے ایک زبروست چیلنج کی حیثیت رکھا ہے۔

(جارى)

# وجال کے بےدام غلام

فری میسنری اور قادیانیوں کی ملی بھگت کی روداد ایک بھٹکے هوئے نوجوان کی عبرت آموز آپ بیتی (تیریقط)

''میری دوتی ایک قادیانی سے رہی ہے۔ یہ بغیرعلم کے دوتی تھی لینی اس نے بل جھے علم نہیں تھا کہ وہ قادیانی ہے۔ یہ دودی ایک روز نامہ میں شائع ہونے والے دوئی کے ایک اشتہار کے ذریعے سے جو ذریعے شروع ہوئی۔ گزشتہ دوسال کی دوئی میں اس کی جماعت اور خود اُس کے ذریعے سے جو حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ ہوش کم کردینے والے ہیں۔ اس روز نامے کا پورا کلاسیفائیڈ سیکشن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیکشن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات سیکشن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیکشن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات مخلف عنوانات کے تحت شائع ہوئے ہیں۔ (روز نامہ'' خبریں' میں 2005ء سے لے کراب تک کے شارے دیکھیں)

لڑکیوں سے دوئی کے بیتمام اشتہارات قادیانی جماعت اور ''عالمی فری میسنری'' کے مقاصد کی بھیل کے لیے کام کرنے والی مشتر کہ لائی کی جانب سے ہوتے ہیں جو اپنی طاقت برصانے کے لیے شب وروز کوشال ہے۔ ان اشتہارات کے جواب ہیں جوخوا تین ملتی ہیں وہ مختلف بیار یوں کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ بہت بی آزاد خیال خوا تین بڑی آ سائی ہے آپ کی خواہشات پوری کرنے پر تیار ہوجاتی ہیں، کیونکہ ان کی بہت بڑی اکثر بت ایڈز کے عارضے میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی بہت سے عوارض ہیں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بہت ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی بہت سے عوارض ہیں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بہد دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض ہیں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض ہیں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے

گر دونواح میں لوگوں کی بہت بڑی تعدا د کومختلف بیار یوں میں مبتلا کرکے ہلاک کر دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارتدادی مہم کے ذریعے اپنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ میں ایسی چند خوا تین ہے گلراچکا ہوں۔ ہیں جو انکشا فات کرنے جار ہا ہوں ان میں ہے بہت معلومات کا ذ ربعد بہخوا تیں بھی ہیں۔ دوئتی اشتہار کے ذریعے ملتے والی ایک خاتون سے جھے کافی معلومات ملی ہیں۔ جوسب ہے اہم انکشاف ہوا وہ بیرتھا کہ قادیا نیوں کا گروہ ایڈز کی مریضاؤں کے ذریعے پاکستان خصوصاً لا ہور کے شہر یوں میں ایڈز کا وائرس پھیلا رہا ہے۔ ایڈز کی ان مریضاؤں کومختلف این جی اوز اورخصوصی ذرائع ہے اکٹھا کیا گیا ہے۔اس کارروائی کا مقصد انتہا پہندوں کی آنے والی نسلوں تک کو ہر باد کردینا ہے۔ان لوگوں کے پاس ایڈز اور دیگر امراض میں مبتلا مرواورخوا تین رضا کاروں کی بڑی تعدا دموجود ہے۔ مکنہ طور بران خواتین میں سے کچھ بھارت سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ان خواتین کو مال و دولت کے لا کچ اوران کے بچوں کواعلیٰ تعلیم کے بہانے قبضے میں لے کر بلیک میل کیا جا تا ہے۔اس منصوبے میں کچھ بیرونی قو تیں بھی اس گروپ کی بھر پورمعاون میں بعنی اس منصوبے میں'' را''،''سی آئی ائے''،''موساؤ''اور یہودی وقاد یانی لابی پارٹنز ہیں اور سے لوگ لا ہور میں '' گراس روٹ لیول'' بر کام کررہے ہیں۔ان کی بھر پورکوشش ہے کہ ہمارے ملک خصوصاً پنجاب کے فخیہ خانوں میں موجود خواتین کو ایڈز کے عارضے میں مبتلا رضا کاروں کے ذر لیے ای عارضے میں مبتلا کردیا جائے، تا کہ بیخواتین ایک کیرینز بن کرآگے بیہ عارضہ پھیلا تھیں۔ان خواتین کے پاس جانے والے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہوجا تھیں اور اپنی جائز وطلال ہو بوں اور آئے والی معصوم نسلول کو بھی زہر آ اود کریں۔اس طرح آئے والے برسوں میں بے شارلوگ متاثر ہوں گے اور ان بیاریوں کی دستیاب ادو پیکو نیج کر قادیانی جماعت بے حساب منافع کمائے گی۔اس کا مقصد آنے والے برسوں میں سرمائے اور بائیولوجیکل لڑائی کے ذریعے لا ہوراوراس کے گردونواح میں اسرائیل کی طرز پرایک قادیانی ریاست کی داغ تیل ڈالناہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے

اضافہ ہوگا۔اوّل توایڈز کے تشخیصی مراکز کی تعداد خاصی کم ہےاور جو ہیں ان پراس لا بی کا کنٹرول ہے۔ بیلوگ لیمبارٹری الائزا ٹنییٹ کروانے والے لوگوں کونیکیٹو رپورٹ دیتے ہیں، تا کہ طویل

ہے۔ بیروں بیبارری الار المیت روائے والے ووں ویدیو رپورے عرصے تک لا ہور بیس کسی کو بھی ایڈرز کی تباہ کاریوں کا انداز ہونہ ہو سکے۔

ایڈز کے علاوہ مہیا ٹائنٹس کو بھی پوری طافت سے پھیلا جار ہاہے۔صرف مشرف دور میں جبکہ ان وطن وشمنوں کو پھلنے پھو لنے کے خوب ذرائع میسر تھے، لاکھوں لوگ بہیا ٹائنٹس سی میس مبتلا موٹے جبکہ اس سے قبل میہ عارضہ بہت ہی کم پایا جا تا تھا۔ یا درہے کہ'' بہیا ٹائنٹس سی'' صرف خون

کے انتقال سے پھیلتا ہے اور اس کے بارے میں بیرتاثر کد گندے پانی سے پھیلتا ہے، درست نہیں۔ جگر کے کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے ملیس یا انٹرنیٹ پر ہپیا ٹائنٹس می کی وجو ہات کو جانا جائے تو سے

بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ ہیپا ٹائنٹس ی لاحق ہونے کا گندے پانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گندے پانی کا تعلق صرف ہیپا ٹائنٹس اے بیٹی پیلے برقان سے ہے۔ آج پاکستان میں کروڑوں لوگ ( کم وبیش ایک تہائی آبادی )ہیپا ٹائنٹس میں مبتلا ہے اوران میں سے 99.99 فیصد

لوگ انتقال خون کے مرحلے ہے بھی نہیں گذرے۔ ان میں سے بے ثمارلوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھی ناک، کان نہیں چھدوائے اور نہ ہی بھی دانتوں کا علاج کروایا ہے، لیکن اس کے باوجودیہ بیپا ٹائٹس می میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امراضِ جگر کے ہر ماہر کے لیے بیدامر باعثِ حیرت ہوگا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد مسلسل بیپا ٹائٹس می میں کس طرح مبتلا ہور ہی ہے؟ تواس کی حقیقت رہے ہے

کے مشرف دور میں قادیا نیوں کے تعاون سے پاکتان کے طول وعرض میں ہیں ٹائٹس کے خون سے آلودہ کروڑوں سرنجیں پھیلائی گئیں۔خصوصاً سرکاری مہیتالوں میں دی جانے والی سرنجوں میں سے مخصوص تناسب کی سرنجیں جراثیم آلود ہوتی تھیں اور بیسلسلہ شایدا ہے تک جاری ہو۔ساتھ ہی

ساتھ منظم طریقے سے پرد پیگنڈا بھی کیا گیا کہ بیپاٹائٹس می گندے پانی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ان کا ٹارگٹ میہ ہے کہ آیندہ دس پندرہ برس کے دوران پاکستان کے کم وہیش تمام شہر یوں کو بیپاٹائٹس کی تھی نہ کسی قسم یاایڈز میں ضرور ہتلا کردیا جائے اور ساتھ ہی دوائیں اور منرل واٹر ہے کر

بحساب منافع كماما جائ

ا کیک سوال میہ ہے کہ اتنی سرنجوں کو آلودہ بنانے کے لیے خون کہاں سے آتا ہے؟ قادیانی جماعت اس کے لیے دوطریقے استعمال کررہی ہے۔ پہلاطریقہ تو سے کہ لا ہور کے پاگل خانے میں موجود زیادہ پا گلوں کومختلف بیاریوں میں مبتلا کرنے کے بعدان کے جسم سےخون حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقنہ یہ ہے کہ جیل میں موجود منتخب قیدیوں کو ایڈز میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے ہے قبل ان قید یوں کا بیک گراؤنڈ اور نفیاتی کیفیت اچھی طرح جانچ کی جاتی ہے۔اس مقصد کے لیے بہت ہی منفی اور لا دین ذہنیت رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی بے راہ روی کا ثبوت بھی حاصل کرلیا جائے۔حال بی میں لا ہور کے قید یول کا چیف جسٹس کے حکم پرطبی معاینہ کیا گیا توان میں سے 46ایڈز کے مریض نکلے ہیں کیکن پیکہائی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہوا مید کہ چیف جسٹس ایک منصوبے کے تحت پیاطلاع دی گئی کہ لا ہور میں قید یوں پرظلم ہور ہاہے اوران کاطبی معاینہ نہیں کیا جار ہاہے۔ جب چیف جسٹس کے علم پر میلبی معاینه کیا گیا تو مریضوں کا انکشاف ہوا۔اب ایڈز کے میمریض آ ہت۔ آ ہتدر ہا ہوں گے اور سال چھے مہینے کے بعدان کو ہر کوئی بھول جائے گا۔اس کے بعدان سے رابطہ کرنے کے بعد قادیا نیول اوراسرائیلیوں کے لیے کام کرنے کی آفر کی جائے گی۔ان لوگوں کی منفی ذہنیت کی پہلے ہی تصدیق کر لی گئی ہے۔لہذا ان ایڈز کے مریضوں کے راضی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ایسے رضا کاروں ہے پنجاب کے مختلف فحبہ خانوں میں موجودخوا تین کوایڈز ز دہ کرنے کا کام لیے جانے کامنصوبہ ہے، تا کہ بیخواتین ایک chain کی صورت اختیار کر کے اپنے گا کھوں اور اُن کے گا بک آگے ا پنے بیوی بچوں کوایڈز زوہ کردیں۔اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو بیاریوں میں مبتلا کرنے کی سازش کی جارہی ہے اور پیسلسلہ کئی برسوں ہے جاری ہے۔ایسے تتم کے ایڈز ز دہ رضا کا روں کو ایڈز پھیلانے کے لیے با قاعدہ ٹارگٹ ویے جاتے ہیں جن کی تنکیل پر بہت خطیرانعامات دیے جاتے ہیں۔ای صورت حال میں چیف جسٹس کوایک منصوبے کے تحت استعال کیا گیا ہے تا کہ

ایڈزےمریضوں کوان کے مرض ہے آگاہ کرنے کا جواز پیدا ہوسکے اور مریضوں کوشبہ بھی نہ ہو۔
یہ وہ Biological Ware ہے جو یہودیت کے لیے کام کرنے والے قادیا نیول نے
پاکستان پر مسلط کی ہے۔ اس طریقے ہے کروڑوں لوگوں کو بہیا ٹائٹس اور ایڈزیس مبتلا کر کے موت
کی جانب گامزن کردیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ کا بیسب سے بڑا المیہ ہے، شاید کشمیراور فلسطین سے
کی جانب گامزن کردیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ کا بیسب سے بڑا المیہ ہے، شاید کشمیراور فلسطین سے
بھی بڑا، لیکن اس کا کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ الثا اس کے باوجود مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا جا تا ہے۔

، باہمی ملی بھگت سے چین اور انڈونیشیا تک کی پیلا ہوا ہے۔ بدنام زمانہ یہودی تنظیمیں پاکستان پر باہمی ملی بھگت سے چین اور انڈونیشیا تک پیمیلا ہوا ہے۔ بدنام زمانہ یہودی تنظیمیں پاکستان پر پاؤں پھیلانے کے لیے قادیا نیوں کی مدد کررہی ہیں تو قادیا نی چین میں بیاریاں پھیلانے کے لیے افرادی قوت مہیا کررہے ہیں۔ اس کا بڑا مقصد مستقبل میں چین کی اقتصادی ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ انڈونیشیا میں بھی اس قتم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انڈونیشیا کی قادیا نی کا دیانی کیونٹی کو استعمال کیا جارہا ہے۔

اس بائیولوجیکل جنگ اڑائی کے دوسر سے طریقے میں اپنے ٹارگٹ کو جوس میں ملا کر ہلکا ذہر نما محلول دیاجا تا ہے۔ جوس میں ملائے جانے والے اس بائیولوجیکل میٹریل کی خصوصیت میہ ہے کہ یہ جگر کوشد پیرطور پر متاثر کرتا ہے ، لیکن فور کی طور پر انسان کا خود کار دفا ٹی نظام حرکت میں آتا ہے اور متاثر و جگر کے گرد چربی کی تہہ جم جاتی ہے جو جگر کو بھر نے نہیں دیتی بعنی جگر چربی زدہ موجاتا ہے۔ اگر چہ اس طریقے سے انسان فور کی طور پر نہیں مرتا کین اس کی زندگی کا دورائے کم ہوجاتا ہے۔ اگر چہ اس طریقے سے انسان فور کی طور پر نہیں مرتا کین اس کی زندگی کا دورائے کم ہوجاتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک معروف قانون دان اس کی واضح مثال ہیں۔ جنہیں دوران قیداس کا نشانہ ہما کر معذور بنادیا گیا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف میں جوارض پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی ادویہ بخ کر بے بنا کر معذور بنادیا گیا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف میں اس وفت پرین ہیمبرج کا سبب بنے والی حساب منافع کما چکے ہیں۔ اس الم بی کے ایک ٹوٹ میں اس وفت پرین ہیمبرج کا سبب بنے والی ادویہ بہت مقبول ہیں۔ انہیں عموماً ہائی پروفائل ٹارگٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا

معاشرے ہے آ زاد خیال لوگوں کو چھانٹنے کے لیے پورے شہر میں جگہ جگہ ایسے جوں کارز

قائم کیے جارہے ہیں جہاں جوڑوں کول بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں پرایسے لوگوں پرخاص

طور پرنظررتھی جاتی ہےاورنسپٹازیادہ آ زاد خیال لوگوں کوٹریپ کیاجا تا ہے۔ان لوگوں کو جوس میں

كام كانبين رہتا۔ اس ليے بيسنگ دل لوگ اپنے لوگوں كالائف پريڈ كم كرديتے ہيں۔

عالمى وجالى رياستءابتداستانتها تك

انسان کی شریانوں کو بلاک کردیتی ہے جس سے برین ہیمبرج یا ہارٹ افیک کا سامنا کرنا پڑتا

مختلف مصرصحت اشياء ڈال کر ذہنی معندوراور بیار بنایا جاتا ہے۔اس کا محرک بیہ ہے کہ متوسط طبقے ے تعلق رکھنے والا آزاد خیال شخص جب شدید بیار ہوجا تا ہے تو پھراُس کی زندگی کا مقصد صرف میہ

ہوتا ہے کہ مرنے ہے بل زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے اپنے پیاروں کی زندگی کو شحفظ دیے

جائے۔ایسا شخص درست یا غلط کی پہچان کو بھلا کر دولت کی خاطر بڑے سے بڑا رسک لینے کے

لیے تیار ہوجا تا ہےاور جب کوئی شخص اس آنتی پر پہنچ جا تا ہے تو پھر وہ فری میسنر کی اور ان کے بے وام غلام قادیا نیوں کے لیے کام کا آ دی قرار پاتا ہے۔ایسے تیارلوگوں سے ہیروئن اسمگلنگ ،قبائلی

علاقوں میں جاسوی اور بیاریاں پھیلانے کے پُرخطرکام لیے جاتے ہیں۔حیلے بہانوں ہے ایسے لوگوں کے بچے بھی قبضے میں لے لیے جاتے ہیں جس کے بعدایسا شخص مزاحمت کے بالکل بھی

قابل نہیں رہتا اور ساتھ ہی ساتھ قا دیا نیوں کی وفا دار اور بظاہر مسلمان ایک ٹی نسل تیار کی جارہی ہے۔ میحقیقت ہے کہ میرلانی اپنے زیادہ تر ایجنٹوں کو بھار کرنے کے بعد استعمال کرتی ہے اور میہ

معاہدہ تمام زندگی پرمحیط ہوتا ہے۔ایخ ایجنٹوں کو بیار کرنے کے پس منظر میں بیسوچ کا رفر ما ہے كديهت زياده بوژها آ دى مذهب كى جانب راغب موكر سدهرسكتا ہے، ويسے بھى بوڙها آ دى زياده

ان لوگوں کو دنیا کا جدیدترین ٹیلی کمیونیکیشن نظام مہیا کیا گیا ہے۔ آپ کو پیرجان کر بالکل جیرت نہیں ہونی جاہیے کہ یا کتان میں کسی بھی شخص کا فون ان لوگوں کی پینچ سے ہا ہرنہیں ہے اور

روشن خیالوں اورانتہا بیندوں کو جیما نٹنے کا ریجی ایک طریقہ ہے۔ GPS کے ذریعے مذکورہ فرد کی

رعا يَيْ تَبِت-1251روية

لوکیشن بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ ان آلات کا غلط استعال بھی زوروں پر ہے۔ بیلوگ انسداد منشیات کے اعلیٰ اہلکاروں کے فون ٹیپ کرتے ہیں۔جس سے انہیں منشیات کی اسمگلنگ میں آسانی رہتی ہے۔

اب آتے ہیں لڑکیوں سے دوئ کے اشتہارات کی جانب۔ ہوتا سے کرلڑ کیوں سے دوئتی کے اشتہارات سے رابطہ کرنے کے بعد ملنے والی لڑکی اپنی مرضی کے جوس کار فریار پیٹورنٹ لے کر جاتی ہے۔کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ یہ جوں کارنر یا ریسٹورنٹ خود ان لوگوں کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ مجھے ملنے والی خواتین مجھے نہر کے کنارے "حسن جوں کارز" نز دلال پل لا ہور لے کر تنیں۔ ہوتا ہیے کہ جو جوس لڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو جوس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اُس میں ملکا زہر ملا ہوتا ہے۔ بیآ ہتہ آ ہتہ انسانی ذہن کومعذوراورانسانی جسم کومفلوج کرتا ہے۔ان کا خاص اڈ ہ ہے۔'' حسن جوس کارنز'' کے علاوہ مجھے جی ٹی روڈ نز وشالا مار پر واقع صدیقی کلینک پر بھی متعدد مرتبہ لے جایا گیا۔ قادیا نیوں کی ایک این جی او کا دفتر 40 ڈ ی ما ڈل ٹاؤن میں بھی قائم ہے۔اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سرف صدیقی کلینک،حسن جوی کا رنراور D-40 پراپنی توجه میذول کرلیس توانهیں ثبوت مل جائمیں گے۔جن فحبه خانوں کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے ایک کے بارے میں جانتا ہوں۔ بیال ہور کے لیافت آباد کے علاقے میں گندے نالے کے قریب واقع ہے۔ یہاں گھروں کے نمبر واضح نہیں ہیں۔ بیسالاراسٹریٹ کے درمیان ایک گلی نمبر 21 ہے۔اسے قائد اعظم اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے آنے والا گھر تکڑ کا ہے۔اس کا گیٹ چھوٹا سا سبر رنگ کا ہے۔ یہاں رہنے والے کرائے یا گروی پر آباد ہیں۔ انہیں اس علاقے میں کوئی نہیں جانتااور بیقاد یا نیوں کے ایڈرزمشن پر ہیں۔

مجھی روز نامہ'' خبریں'' کا کلاسیفائیڈ دیکھیں۔اس میں تبدیلی نام اور ولدیت کے بہت سے اشتہارات موجود ہوتے ہیں۔ بیدوراصل دوسرےلوگوں کی اسناد کو استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔(2005ء سے اب تک کے اخبارات ضرور دیکھیں)۔کیاکسی اورا خبار میں تبدیلی نام اور ولدیت کے اس قدراشتہارات دیکھے گئے ہیں؟ مشرف دور میں بورڈ کے سکر بڑی ان کے غلام
سے جس شخص کوسند دلوانا ہوتی ہے، کمپیوٹر پراُس کی ولدیت سے اتنی جاتی ولدیت کوسری کیا جاتا
ہے۔ بعدازاں نام کو اشتہار شائع کر کے تبدیل کر والیا جاتا ہے۔ اس طریقے ہے لوگوں کے
نامعلوم گروہ (ممکنہ طور پر قادیا تی) کو ڈپلیکیٹ اسنا دکی بہت بڑی تعداد جاری کی اور ملاز متیں دلوائی
جاتی رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو پولیس میں کانشیبل بھرتی کر وایا گیا ہے، تا کہ ہر
علاقے میں موجودا پنے فجہ خانوں، جوس کا رزز کی مداورا نتہا پہندوں کی نشاندہ ی کی جاسکے۔ ایسے
علاقے میں موجودا پنے فجہ خانوں، جوس کا رزز کی مداورا نتہا پہندوں کی نشاندہ ی کی جاسکے۔ ایسے
لوگ اپنے نام اور ولدیت سے بظا ہر مسلمان ہی لگتے ہیں، کوئی ان پرشک کا نصور بھی نہیں کرسکا۔
اس کا اسبقائیڈ سیشن میں آپ کو قرضہ مہیا کرنے والے بہت سے اواروں کے اشتہارات
ملیں گے۔ یہ بھی معاشی طور پر مجبور لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش ہے، حالا نکہ قانو نا اس قسم کے
اشتہارات ممنوع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بے شار شناختی دستاویزات موجود ہوتی ہیں جنہیں
بوقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔

ای روز نامہ میں ضرورت رشتہ کے مخصوص اشتہارات بھی ذراغورے دیکھیں۔ خاص طور پر
''فارن پیشنگٹ'' کے حامل اشتہارات۔ 2005ء سے 2008ء تک ضرورت رشتہ کا ایک ہی اشتہار
شائع ہوتا رہا۔ اس اشتہار کی آڑ میں بہت می فرموم سرگرمیاں جاری ہیں۔ اب بھی بھی کبھار سے
اشتہارشائع ہوتا رہتا ہے۔ مجھے بھی متعدد مرتبہ یور پین ممالک کی سیراور عمرے پر لے جانے کی
پیشکش کی گئی تھی جسے میں نے مستر دکر دیا تھا۔

مسلمانوں کو نتاہ کرنے کی لڑائی کے تبییرے مرحلے میں بیالوگ سرکاری ہپتالوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہے سرکاری ہپتال کافی حد تک ان کے کنٹرول میں ہیں بھی نے حاص طور پر شالا مار ہپتال، جزل ہپتال، شیخ زا کر ہپتال وغیرہ -المید بیہ ہے کہ بیے کنٹرول نچلے لیول پر ہے۔ حکومت زیادہ سے زیادہ ایم ایس یا پر شپل کو تبدیل کرتی ہے جس ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یعض ہپتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کونشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کو پہلے عالمی دجالی ریاست،ابتدا سے انتہا تک یمار یا زخمی کیا جاتا ہے اور بعد میں علاج کے نام پر پارکردیا جاتا ہے۔ میں اس فتم کے ایک واقعے ہے آگاہ ہوں جوشالا مار ہپتال میں ہوا۔ مختلف جراثیم کو حاصل کرنے کا سب ہے بڑا ذریعیہ شالا مار جبیتال ہے۔ جہاں لا ہور کے تمام ہیتالوں سے ویٹ ( Waste ) کوانسینی ریٹر میں جلانے کے لیےلایاجا تا ہے۔جلانے ہے کمل اس ویٹ میں سے مختلف بیمار یول کے جراثیم جدید فیکنالو جی کے ذریعے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔اس وقت شالا مار بہپتال کا چیف ایگزیکٹو بھی قادیانی ہے۔ سے بات بھی مدنظر رکھیں کہ مختلف حیلے بہانوں سے امریکی ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ آ مدشالا مارہپتال میں ہی ہے۔ کسی بھی دوسرے سرکاری یاغیرسر کاری ہپتال میں امریکیوں یا غیرملکیوں کی اس قدر زیادہ آمد کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملتا۔ پیرڈاکٹرزیا کستانیوں کے خلاف بائیولوجیکل لڑائی میں مدو دینے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب میڈیکل کالج سے قادیاتی ڈاکٹروں کے اخراج کے بعد شالا مار جیتال میں میڈیکل کالج قائم کیا جار ہا ہے، تا کہ قصاب نما قاد یا نی یا بظاہر مسلمان نما قادیانی ڈاکٹر دافر مقدار میں تیار کیے جاسکیں۔اس میڈیکل کالج کا

یروجیکٹ دائز میکٹر بھی قادیانی ہے۔ بیلوگ پاکستان کے مختلف تعلیمی اواروں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ان میں سے ایک کوشش ایک طابہ تنظیم کے ذریعے پنجاب یو نیورٹی پر قبضہ کرنے کی تھی جے جمعیت نے نا کام بنادیا تھا۔ای طرح سی آئی اےاور قادیا نیوں کی کوشش ہے کہ پولیس ٹریننگ اسکولوں میں بھی اپنے افراد داخل کیے جائیں۔ان کا خیال ہے کہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے تغلیمی اور تربیتی مراکز پر کنٹرول ہونا ضروری ہے۔اس حکمت عملی کے ذریعے بھارت نے مشرقی پاکستان کوجدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پر کنٹرول کے لیے بھی یہی حکمتِ عملی استعمال کی جار ہی ہے۔ چونکہ بیں اپنی ہی قوم اوروطن کےخلاف اس خوفنا کے لڑائی کا حصینہیں بننا جا ہتا، اس لیے ان لوگوں کے خیال میں، میں انتہا پیند ہوں۔ میں نے متعد د نقصا نات برداشت کیے ہیں لیکن متعدد مرتبه آفر کے باوجود قادیا نیت قبول کرنے سے اٹکار کردیا اور ایہا بھی نہیں کروں گا۔اس کی یا داش

میں مجھے متعدد مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ای مقصد کے لیے بہت بے ضرر طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھی سابقہ ؤشمنی کی آٹر میں کسی شخص کوختم کردیا جاتا ہے اور بھی کسی کو حاوثے میں پارکرویا جاتا ہے۔ میں خودان حربوں کا سامنا کر چکا ہوں اور میرازندہ رہنااس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی ابھی آ سان پر موجود ہے۔ بیلوگ پیٹھے زہر کی طرح پاکستان کے رگ و ہے میں اُتر رہے ہیں۔ یہ یا کستان کواپنے قبضہ میں لینا جا ہتے ہیں اور بیسو چنے کا تکلف ہرگز مت سیجیے گا کہ بیرسب پھینیں ہور ہا۔ جوقوم جنگ جیننے کے لیے ہنتے بستے شہروں پرایٹم بم گراسکتی ہے، وہ یا کشان میں جنگ جیتنے کے لیے کسی حد تک بھی جاسکتی ہے۔ بارک اوباما کو تبدیلی کی علامت کہا جا تا ہے۔ میں نے ایک یا کشانی نہیں، ملکہ بین الاقوامی معاشرے کے در دمند فر د کی حیثیت انہیں خط لکھاہے جس میں ان ہے اپیل کی گئی ہے کہ ہے گناہ یا کتنا نیوں کی بدترین نسل کشی کوروکیس۔ سردست منظریرآ نامقصود نہیں اس لیے نام کا دوسراحرف کمل نہیں لکھ رہا ہوں الیکن اگر مجھے مارا گیا نواس کے ذمہ دار پاکتان کے قادیانی ہوں گے،اور میری شناخت اور مزیدا ہم تفصیلات منظرعام برضرورآ كيل كي-"

ياسرع، لا يمور

\$.....\$

زُعااوردوا:

تو رہے جناب! ایک بے راہ اور نوجوان کی آپ بیتی۔ وہ جب نفس پرئی کی ہے آب وگیاہ واد یوں میں بھٹلتے بھٹلتے تنگ آگیا تو اس کے اندر موجود نیک فطرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ان لوگوں کو بے نقاب کر کے اپنی لغزشوں کا کسی حد تک کفارہ وے جو وطن عزیز کومہلک بیار یوں اور موذی جراثیم کا تحقہ دے کراس کی بنیا دوں کو کھو کھلا کررہے ہیں۔

راقم الحروف نے جب بیخط لا ہور کے بعض احباب کو بھیجا تو انہوں نے تصدیق کی کہ متنذ کرہ حکم بیں واقعی مشکوک اور تہبت ز دہ معلوم ہوتی ہیں۔اتنا قرینہ ملنے کے بعد موقع وار دات کا مشاہدہ ضروری تھبرا۔ خط میں جو انکشافات کیے گئے تھے، ان میں سے اکثر تحقیق کے بعد درست نکلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بقیہ باتیں بھی جن تک ہماری رسائی نہ ہوتکی ،کسی خبطی دیوانے کی بڑیا شہرت کے خواہش مند توجہ سے محروم بے روز گار نوجوان کے من گھڑت خیالات نہیں ، یہ بھی درست ہی ہول گی شخقیق کی ابتداجب ہوئی تؤ رمضان کامہینہ تھا۔متذکرہ کلینک میں عین رمضان کے دن ایک جابل قصاب نما ڈاکٹر صاحب نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ دکھی انسانوں کی علاج گاہ نہ تھی ،معصوم بچوں کی قتل گاہ تھی۔ جب کسی نوجوان لڑ کے یا لڑ کی ہے خلطی سرز دہوجاتی تھی تو وہ اس کا نشان مٹانے اور معصوم جان کواز قبل پیدائش زندہ در گور کرنے کے لیے یمال موجود جاہل قصابوں کی خدمات حاصل کرتا تھا۔ پیکلینک میٹرنٹی ہوم کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ کلینک کیا تھا، بس ایک دکان تھی جے اس شیطانی کام کے لیے درکار مخصوص سہولتوں سے آ راسته کرو ما گیا تھا۔معلوم ہوا کہ لا ہور کے ممیل روڈ پر''صفیہ کلینک'' میں شادی ہے قبل صاحبِ اولا د ہوجانے والے جوڑوں کے لیے پیش کیے جانے والی مخصوص خدمات پیکلینک بھی پیش کرتا ہے۔ وہ بے راہ روجو گناہ سے تو بہ کے بجائے ایک نیا گناہ کرنے کے لیے پُرعزم ہوں ان کے لیے یہاں ہرطرح کی سہولتیں ستے واموں دستیاب ہیں۔ہمارے احباب کلینک کے سامنے گاڑی میں بول بیٹھے رہے کہ کلینک کے اندر کا ماحول نظر آتار ہے اور ایک ساتھی فرضی گنبگارین کرمسکیین صورت اور عاجزانہ گفتگو کے ساتھ اپنی غربت کا رونا روتے ہوئے اندر بیٹھے جاہل قصائی کے ساتھ پیے کم کروانے کے لیے ججت کرتارہا۔ آخری اطلاع کے مطابق اس قصاب خانے کا شٹر ا کثر آ دھا گرا ہوا رہتا ہے ۔مصروف کارافراد یا گروہ مختاط ہو گیا ہے اور آنے والے کو پہلوان بورہ میں رزاق اسٹور کے ساتھ واقع لیڈیز کلینک جانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ابنہیں معلوم کہ متذكرہ دو كلينك بھى اس خفيہ مشن سے وابستہ ہیں يا اپنے طور سے بدا عماليوں كے اس گوركھ وصندے میں ملوث ہو گئے ہیں؟

صدیقی کلینک کے بعدگشت کی اگلی منزل''حسن جوس کارنز' تھا۔اس کا نام پہلے''رحمٰن جوس

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک کارز'' تھا۔ پھر بدل کر ''حسن جوں کارز'' رکھ دیا گیا۔ نام جیننے خوبصورے ہیں، پھندا اتنا ہی خطرناک ہے۔اس میں آپ داخل ہوں تو بظاہر جوس اور اس کے لواز مات جیاہ، برگر وغیرہ د کھائی دیں گے....لیکن درحقیقت پینو جوان نسل کو ناجائز تنہائیاں مہیا کرنے کا اڈہ رہا ہے۔اس کی دوسری منزل پرتقریباً دس کیبن بے ہوئے ہیں۔ان کیبنوں کے نیم تاریک ماحول میں شیطانی ا المحکھیلیاںعفت وحیا کے دامن کو تار تار کرتی ہیں۔ یہاں کے بیر مے مخصوص انداز سے تربیت یا فتہ ہوتے ہیں اور کسی کی تنہائی میں مخل نہیں ہوتے۔ یہاں پیش کیا جانے والا جوس اور دیگر لواز مات گھٹیا ہونے کے باوجود مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اصل قیمت تو حرام خلوتوں کاعوض ہوتی ہے۔ آخری اطلاع کے مطابق ''حسن جوں کارز'' والے بھی مختاط ہو گئے ہیں اور اب بیدد صندا'' شالا مار ہیتال'' کے سامنے حابت جوں کا رز ، گڑھی شاہو میں'' کوئن میری کالج'' سے پہلے شوروم کے ساتھ واقع جوں کا رنزاور دھرم پورہ کے ایک بیسمنٹ میں چل رہاہے جہاں جاری قوم کے نونہال گھروں سے تعلیم کے لیے نکلتے ہیں لیکن فلموں اور مو ہا کلوں کی فتنہ پرور شیطانی تر غیبات سے متاثر ہوکران شیطانی گھروں میں تاریخیں لگوانے پینچ جاتے ہیں۔اس میدان میں نیرنگ کیفے ،گلور پیجین اور ایس بیوجیے مغربی انداز کے جدید مراکز بھی کود پڑے ہیں اور حکمرانوں کے ناک تلے شہوت گر دی کے بیاڈے د جالی مشن کے فروغ میں مصروف ہیں۔اب بیتو نہیں کہا جاسکتا کہاس طرح کے سب کے سب جوس کا رنراور ریسٹورنٹ کسی خفیہ ہاتھ کے اشارے پر چل رہے ہیں۔عین ممکن ہے کہ بعض ناوان زیادہ آمدنی کے لا کچ میں مشروبات کے حلال کاروبار میں حرام تنہائیوں کی آ میزش کرتے ہوں بلین اتن بات ضرور ہے کہ نو جوان نسل کی عفت وعصمت کا گلا نہیں گھٹتا ہے اور ان کا روٹن مستقبل یہاں کی نیم تاریک فضا میں مکمل تاریک اندھیریوں میں دفن ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کیفے سے شروع ہونے والی نا جائز دوستیاں یہاں پروان چڑھتی ہیں اور حیاویا کدامنی کو لیرالیرا کر کے اپنے پیچھے ایمانی جذبات سے محروم کھو کھلے جسم ،حوصلہ سے عاری مفلوج د ماغ اور عقابوں کے نشمن میں اجڑی ویران زندگیاں چھوڑ جاتی ہیں۔ دہائی ہے کہ میری قوم کے محافظ

سورہے ہیں اور ڈاکو کھلے پھررہے ہیں۔

گمنام نوجوان کے اس خطر میں ایک معاصرا خبار کے حوالے ہے جن اشتہاری قلمی دوستیوں کا ذ كركيا گيا تھاان كى توشخقىق كى بھى ضرورت نہيں \_آپ آج ہى كاخبريں أٹھا كيں \_اس ميں كھلم كھلا بے حیائی کا فروغ اس ڈھٹائی کے ساتھ ہے کہ اشتہارات کے الفاظ میں بھی کسی شرم مروت، کسی طرح کی ڈھکائی چھیائی کالحاظ نہیں کھوج پر ماموراحباب نے بتایا کداییامعلوم ہوتا ہے دیے گئے فون کے دوسری طرف مادر پیررآ زادلوگوں کا پورا گروپ بیٹھا ہے جوانسانی نفس کی غلیظ جا ہتوں کو حسب منثا بوری کرنے کے لیے ہرطرح کی حرام زدگیوں کو فروغ وے رہا ہے اوراے کوئی پوچھنے والانہیں۔اییامعلوم ہوتا ہے کہ فون پر دوئتی ، پھر جوں کا رنروں میں ملا قاتوں ہے جوشیطانی سلسلہ شروع ہوتا ہے، پوش علاقوں میں واقع خفیہ فحبہ خانوں سے ہوتا ہوا اس کا اختام قصاب نما ڈ اکٹروں کے ہاتھوں میں تھیلنے تک آپہنچتا ہے۔اس سارے اہلیسی نظام کی کڑیاں ایک دوسرے ے کمتی ہیں جے دشمنانِ انسانیت اپنے مقامی ہر کاروں کی مدد سے مربوط انداز میں چلارہے ہیں

اوردن دیباڑے ہمارے معصوم بچول کو تبائی و بربادی کے اس جہنم میں جھونگ رہے ہیں۔
میں حیران ہوں میری قوم کے رکھوالے کہاں ہیں؟ دشمن کے جھوڑے ہوئے ضمیر فروش ایجنٹ نئی نسل کو گھن کی طرح چائ دے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار لمبی تان کر سور ہے ہیں۔ اور پر جواشارے اور مراغ دیے گئے ہیں ان پر کام کرکے کوئی بھی محب وطن آفیسر اس سازش کے ذمہ داروں تک پہنچ سال ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ غیرت کا دائمن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے۔ ہم آخر یہ کیوں برداشت کررہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچول کو شیطا فی حرکتوں کے ذریعے اپا بھی اور ناکارہ بنایا جائے اور ہم آئی تھیں بند کرے لاتعلق رہیں۔ اس طرح تو د جائی تو تیں ایک دن ہماری ناکارہ بنایا جائے اور ہم آئی تھیں بند کرے لاتعلق رہیں۔ اس طرح تو د جائی تو تیں ایک دن ہماری دبلیز پر آپہنچیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان دبلیز پر آپہنچیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان کے نمایندے غیرانسانی کی حرکتوں میں مبتلا کریں گے اور ہم اس فقتے میں بہتے جانے کے علاوہ کی خمایندے غیرانسانی کی حرکتوں میں مبتلا کریں گے اور ہم اس فقتے میں بہتے جانے کے علاوہ کی چھونہ کرسکیں گے۔

وجال کا شیطنت اور دجل کو غالب و کیھنے والوں کا ہر پاکردہ فاتنہ جتنا بھی شرائگیز ہو، اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدداور انعام کے وعدے بھی اسنے ہی تظیم ہیں۔ جمیس شر پبنداور فاتنہ پرور د جالی قو توں کے ساسنے ہرگز جھیا رنہیں ڈالنے چاہییں۔ آخری دم تک معرکۂ خیر ویشر میں اپنا حصہ ڈالنے رہنا چاہیے۔ وُعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی نے جانے کس کی قربانی رب العزت کو پیند آجائے اور وہ اسے بھی د نیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی سے تو بانی رب العزت کو پیند آجائے اور وہ اسے بھی د نیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی سے نواز دے اور اس کی وجہ سے دو سرول کا بھی بھلا ہو جائے۔

## د جالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تسخیر کی کوششیں

( پہلی قبط)

## اريائبر 51

نواڈا پچاس امریکی ریاستوں میں سے نبیتا غیر معروف ریاست ہے۔ اس کے مغرب میں کی فور نیا، شال میں اور ریگان اور ایڈ اہو، مشرق میں اوٹا وہ اور جنوب مشرق میں ایر یز ونا ہے۔ اس کا رقبہ 1,10,567 مربح میں ہے۔ رقبے کے اعتبار سے بیدامریکا کی ساتویں بڑی ریاست ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس نے اسے متعتبل سے شاید ستعقبل قریب کے ایک بہت برے دجالی منصوبے کی تج بہ گاہ بنا دیا ہے۔ ریاست نواڈا کو انتظامی طور پر 51 مربح قطعات میں برے دجالی منصوبے کی تج بہ گاہ بنا دیا ہے۔ ریاست نواڈا کو انتظامی طور پر 51 مربح قطعات میں انتظامی منصوبے کی تج بہ گاہ بنا دیا ہے۔ ابتدا میں انہیت کا حامل ہے۔ اس میں دجال کا اہم ترین منصوبہ پروان پڑھایا جاتا رہا ہے۔ ابتدا میں امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور اس امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور اس امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور اس امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور اس خوالے سے پیش کیے گئے شوابد کوئی سے مستر دکرد بی تھی سے سیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ اس نے ایریا 51 کو جانے والی شاہراہ کا نام" غیرارضی شاہراہ" Highway) کوئی رکھا ہے؟ اس شاہراہ کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر ردٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر دوئ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر دوئ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر دوئ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر دوئ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر دوئ نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر دوئی نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری طور پر دوئی نمبر 375 تھا۔ اس کا سرکاری کی کوئی کی میں کوئی کی کوئی کوئی کی کردی

غیر معمولی نام رکھا جانا اپنے اندر چونکا دینے والی حیرانی لیے ہوئے تھا۔ یہاں اڑن طشتریاں اور خلائی مخلوق جیسی ' مغیرارضی اشیا' مسلسل و سکھنے میں آتی رہتی تھیں ۔ مقامی باشندوں اوران کے غیرمقای مهمانوں کی زبانوں پران کا تذکرہ عام تھا۔امریکی حکومت ان تجس آمیز اطلاعات کو د بائے رکھتی تھی۔ جب بات بہت آ گے بڑھ گئی تو ریاست نواڈا کے بارے میں پیمشہور کر دیا گیا که بیهاں ایسی بڑی سائنسی سرگرمیاں زیرعمل لائی جاتی ہیں جن کاتعلق فیڈرل گورنمنٹ کی ایٹمی ريس ج ہے ہے۔ امريكي عوام اس سے مطمئن ہوجاتے..... بہت جلد مطمئن ہوجاتے....اس لیے کہ انہیں فری میسن برادری نے الیمی بہت ی' ٹائم یاس' اور' مفید' سر گرمیوں میں مبتلا کررکھا ہے جن ہے ان کے پاس وفت نہیں بچتا۔ رہی سہی کسریبودی بینکوں کی طرف ہے امریکی عوام کو دیے گئے قرضوں اور پیقرضے اُتارنے کے لیے کی جانے والی وگنی تگنی نوکریوں نے بیوری کروی ہے۔لہذا دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مجھی جانے والی امریکی قوم جلد بھی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اورابریا 51 کو کہیں اور نتقل زیکرنا پڑتا اگر کیلی جانس جیسے مایہ ناز ہوا باز کا واقعہ پیش نیآتا۔

کیلی جانس غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا ایک ائیر کرافٹ ڈیز استرتھا۔ بیوون شخص ہے جس نے پہلاسپر سانک طیارہ'' بیوٹو' (U-2) ڈیز ائن کیا تھا۔ اسے کسی ایسے و سیج علاقے کی ضرورت تھی جہاں اس طیار ہے کی آزمائشی پرواز عمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور پراس کی نظر قطعہ نمبر 51 کی چاں اس طیار ہے کی آزمائشی پرواز عمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور پراس کی نظر قطعہ نمبر کر پر پر پی ۔ اس نے ''ٹونی کی وائز' سے رجوع کیا۔ وہ شہری ہوا بازی میں اس کا دوست تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ خطہ نمبر 51 کا بانی تھا۔ وہاں کے مصوبے اس کے علم میں مصے ٹونی نے پرانی دوئتی کی لائج رکھتے ہوئے امریکی حکومت سے اس آزمائشی پرواز کی اجازت طلب کی۔ اس پرانی دوئتی کی لائج رکھتے ہوئے اس کیا حکومت سے اس آزمائشی پرواز کی سہولتیں موجود ہیں۔ میں نے اس کا انتظام کروں گا اگر مرکز ہے اس کی اجازت ال جائے۔ کیلی کومعلوم نہ تھا کہ اس جگہ' مرکز' اس کے بنائے گئے جدید ترین طیارے ہے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تجربہ کرتا رہا ہے۔ بہرحال اس کے بنائے گئے جدید ترین طیارے ہے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تجربہ کرتا رہا ہے۔ بہرحال

انہیں مرکز ہے اجازت مل گئی۔ بوٹو کی آ زمائٹی پرواز کامیاب رہی۔ بعدازاں اس طیارے نے سوویت بولڈاروں سے سوویت بوٹو اور سوویت راڈاروں سے سوویت کی بلندی پررہتے ہوئے اور سوویت راڈاروں سے بچتے ہوئے کامیاب جاسوی پروازیں کیس۔ایٹمی تنصیبات کی تضاویر حاصل کیس اورامر کمی حکام کے لیے بیاجازت کافی سودمند ثابت ہوئی۔

U-2 کے بعد ابریا 51 میں دوسرا پروجیکٹ B-2 بمبار اسٹیلتھ طیارے کا تھا۔ اس کا منفر د ڈ ھانچےاور رفتار موجودہ زمانے ہے کئی عشرے آگے تھا۔لوگوں کوالیمی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ابھی تو قع اورکوئی اندازہ نہیں تھا۔انہوں نے بی-2اوراس طرح کے دوسرے ترقی یافتہ طیارے دیکھے توانبیں Unidentified Flying Objects)UFO) یعنی اُڑن طشتریاں سمجھ لیا۔ 1988ء میں امریکی حکام نے سرکاری طور پر بی 2 اسٹیلتھ بمباراور ایف 117 اسٹیلتھ فائٹر کے بارے میںعوام کومطلع کیا۔لوگوں نے ان کی بے پناہ نتاہ کاری کا مشاہدہ فروری 1988ء میں کیا جبکہ خلیج کی جنگ نے ان کی موجود گی اور حقیقت ثابت کردی۔B-2 کے بعد ایریا 51 میں جاری موجودہ پروجیکٹ کانام AURORA ہے۔ بیا یک ایساطیارہ ہوگا جو آواز کی رفتار سے چھ گنا تیز پرواز کرتے ہوئے انتہائی ٹھیک نشانے پر حملہ آور ہوسکتا ہے۔ امریکی حکومت فی الوقت اس کی موجودگی سے اٹکارکرر بی ہے۔ بالکل ای طرح جیسے کسی زمانے میں B-2 اور F-117 کے لیے کیا گیا تھا....لیکن کیااس خفیہ علاقے میں صرف یہی تیز رفتارسواریاں تیار ہور بی ہیں؟ کیا2-Uاور B-2 کی آزماکشی پرواز وں کے تذکرے سے وہ بات مجھ میں آسکتی ہے جس کا تعلق و نیا کے سب ہے وہمی اور برزول شخص'' د جال اعظم'' کے ظہور اور استقبال کے لیے کی جانے والی خفیہ تزین اور ..... بظاہر .....عظیم ترین تیاری سے ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ بندہ کو اپنا ہم خیال یا کیں گے؟ اصل کہانی اس ہے آگے کی ہے اور بیکہانی ہمیں مشہور غیر صہیونی امریکی سائنس دان'' ڈاکٹر مور لیں جیسوب'' کے افسوس ناک قبل ہے آگے بڑھتی ہوئی ملتی ہے۔اس کوجس بہیمانداز میں ایک علمی تحقیق پر تبادلہ خیال سے رو کنے کے لیے تل کیا گیا وہ ہمیں امریکا پر مسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہانی سناتا ہے۔ امریکی قوم نے جو مجسمہ آزاد کی بھی نصب کر رکھا ہے اس میں جلنے والی شمع جس طرح شنڈی ہے، اس طرح امریکی قوم کی آزاد کی بھی ادھوری ہے۔ اس باخبراورونیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ ترین مجھی جانے والی قوم کو جس کا ہر بچہ اُپ ادھوری ہے۔ اس باخبراورونیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ ترین مجھی جانے والی قوم کو جس کا ہر بچہ اُپ دیے دہنے کا دعویٰ کرتا ہے، کون بتائے کہ دجال کے نمایندوں کے نادیدہ دماغ ان کواپی مرضی شیٹ رہنے کا دعویٰ کرتا ہے، کون بتائے کہ دجال کے نمایندوں کے نادیدہ دماغ ان کواپی مرضی ہے مضوص سمت چلارہے ہیں؟ ڈاکٹر مور لیس جیسوب کا اندو ہنا کے تل جس کہانی سے پردہ اُٹھا تا ہے۔ اس کا پس منظر بجھنے کے لیے '' پروجیکٹ پیپر کلب'' کے منصوبہ کو تھی مختا ضروری ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی اور برطانوی انٹیلی جنس ایجنسیاں ایک خاص مشن پر کام کرر ہی تھیں۔ان کو بیٹا سک دیا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ یائے کے نازی سائنس دانوں، انجیپنٹروں، جینیاتی انجینئر وں اور'' ذہنوں پر قابو پانے والے ماہرین'' (ہمیناٹزم،مسمریزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ ہے شغف رکھنے والے) کو جرمنی سے بحفاظت وصول کرکے امریکا تھینج لے جا کیں۔ اس منصوبے کے لیے 2,000,000,000,000 مرکبی ڈالرز کی لاگت سے امریکی حکومت (یا اس کے پیچھے کا رفر ما خفیہ صہیونی د ماغ) نے ایک پروجیٹ شروع کیا جس کا کوڈ نام'' پروجیٹ پیپرکلب'' تھا۔اس پروجیکٹ کی مدت جارسال رکھی گئی تھی۔اس کے ذریعے کلیل مدت میں وہ ذبین اور تجربہ کارترین افرادی قوت حاصل کرلی گئی جس کے لیے عام حالات میں نصف صدی کا عرصہ در کار ہوتا۔اس مہم جوئی کے لیےامریکانے اپنی خفیہ ایجنسیاں اور وسائل بے در لیغ جھونگ مارے۔اس کے نتیجے میں جوسائننس دان امریکا پہنچےان کوامریکی اور برطانوی سائنس دانوں نے اپنی 'مہمان تگرانی'' میں لے لیا۔ان نقل مکانی کرنے والے سائنس دانوں نے امریکا کو پوری دنیا میں تفائدانه کردارمبیا کیا کیکن افسوس که بیگم و تحقیق اورایجاد واکتشاف ندان سائنس دانوں کے کام آئی اور نہانیانیت کے۔ان سائنس دانوں میں ہے منتخب اور غیر معمولی ذہن رکھنے والے عبقری الصفت (جینئس) افرادامریکا ہے اغوا ہوکرکسی اور''مقام''میں پہنچادیے گئے اوران کی ایجاوات نے انسانیت کے سب سے بڑے وغمن ' وجال اعظم' کے لیے میدان جموار کیا۔ وجال تو ہم پرتی

کی آخری حد تک مختاط، بزدل اور وسوای فتم کی مخلوق ہے۔ وہ اپنے ظہور سے پہلے دو چیزوں کی یقین دہانی حاصل کرنا جا ہتاہے:

(1) صفائی: یعنی مخالفین اور رکا وٹوں کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علماءاور مجاہدین ہیں اور رکا وٹوں میں اور رکا وٹوں کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علماءاور مجاہدین ہیں اور رکا ر رکا وٹوں میں اصل رکا وٹ نیکی اور تفویٰ ہے۔ د جال کوسازگار ماحول کے لیے بدی اور فحاشی ورکار ہے اور د جالی قو توں کو وہ لوگ ایک آئے نہیں بھاتے جو کسی بھی شکل میں خیر ( یعنی اتباع سنت ) کی وجوت اور شرکے خلاف مزاحمت بعنی قبال فی سبیل اللہ کی بات کریں۔

# گلوبل ویلی کابریذیدنث

#### (اریا 51 کی دوسری قبط)

'' 20th سینچری فاکس'' ایک امریکی قلم ساز ادارہ ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن بھی اس اوارے کی ملکیت ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن ،الیکس فائلز کا پروڈ یوسر بھی ہے۔اس اوارے نے 1996ء میں'' انڈ سپینڈنس ڈے' (Independence Day) نامی فلم بنائی۔ اس فلم نے فاکس آفس پرکامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے۔اسے دنیا کی ساتویں کامیاب ترین فلم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ فاکس کا ما لک رابرٹ مردوگ ایک فری میسن ہے۔اس فلم میس اس نے خلائی مخلوق کی زمین برحمله آوری کی فکشن (واستان) کوفلمایا ہے۔ فلم میں ایک فوجی اڈا''اریا51'' کے نام ہے دکھایا گیا ہے۔ میدوہ مقام ہے جوانسان کے متنقبل کے تحفظ میں مرکزی کردارادا کرے گا۔اس طرح کی فرضی داستان امریکا جیسی حقیقت پیند قوم کواتنی پیند کیوں آگئی؟ اس فلم کے ذریعے درحقیقت ہماری دنیا کے باسیوں کے ذہن ہموار کرنے کی كوشش كى كئ تھى۔اس فلم ميں كچھ تحت الشعوري پيغامات ديے گئے تھے۔ان پيغامات نے ناظرین کولاشعوری طور پراتنا متاثر کیا که وه بار باراس فلم کود بکیفنے پرمجبور ہو گئے۔وہ پیغام کیا تھا؟ ہماری ونیا کامنتقبل صرف اس صورت میں محفوظ ہے جب اس کا ایک ایسالیڈر ہوجو پوری دنیا کا متفقہ لیڈر ہو۔ بیروہ قائد ہوگا جو دنیا کو در پیش خطرات ہے شخفط دے سکے گا۔ بیہ ہماری دنیا کا تگہبان اور نجات وہندہ ہوگا۔اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ د نیامیں ایک ہی کرنبی اور ایک ہی فوج ہو۔اور پیر( مالی وسکری ) طافت ایک گلوبل لیڈر کے ہاتھ میں ہو۔ پیگلوبل لیڈروہی ہے جس کے انتظار میں ایک امریکی ریاست کا اصل نام''اس

خدا کا شہرجس کا انتظار کیا جارہا ہے' رکھا گیا ہے۔اس ریاست کا نام ہم آگے چل کریٹا کمیں گے۔'' برا دری'' کو دراصل گلوبل یونین ،گلوبل عدلیہ،گلوبل کرنسی اور گلوبل فوج کی ضرورت ہے۔اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف، کریڈٹ کارڈز (اورتھوڑا آ گے چل کر کارڈ کرنسی یا اليكثرونك مني ) اورامن فوج " برادري" كي اس ضرورت كي يحيل كي ابتدائي شكليس ہيں۔ 25 مارچ 1957ء کو اس خاکے میں ذرا وضاحت ہے رنگ بھرا گیا جب'' بورو پین اکنا مک کمیونی ' وجود میں آئی اور'' نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ایک تجربہ گاہ'' قراریائی۔''یورو کرنی''، ''بوروکپ''اورای طرح کے دوسرے تج بے فری میسنری کو'' گلوبل کنٹرول'' حاصل کرنے میں مدود ہے رہے ہیں۔ دنیا پر تسلط کی ہے تاب خواہش نے انہیں شیطانی سمندر کی شیطانی تکون میں مقید یک چیٹم لیڈر کے لیے سرایاا نظار بنایا ہوا ہے۔وہ اس کاانتظار بھی کررہے ہیں اور گلوبل حکومت کے اس گلوبل پریذیڈنٹ کے لیے راستہ بھی ہموار کررہے ہیں اور اس کا ایک يژا ذريعيه مالى دودٌ كى فلميس ميس ـ مذكوره بالاقلم ميس خلائي مخلوق اوراس كى مخصوص سوارى دكھائى گئی ہے۔ سیسواری اور اس کے سوار آج کے کالم کا موضوع بھی ہیں اور پچھلے کالم میں کہی گئی بات آ گے بڑھانے کا رابطہ اور ذریعہ بھی۔ آ گے بڑھنے سے پہلے ہم فرضی خلائی مخلوق کی اس حقیقی سواری کا تعارف لیتے چلتے ہیں:

أوُن طشتريال كيابين؟

أَرْن طشتر يول كو يواليف او (U.F.O) يا Unidentified Flying Objects یعنی'' قاملِ شناخت اڑنے والی چیزیں'' کہا جا تا ہے۔ بیاگول شکل کی کسی طشتری کی مانند ہوتی ہے۔اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔اتنی تیز کہ بیدد یکھتے ہی دیکھتے غائب ہوجاتی ہیں۔اُڑن طشتری المونیم اور پلاسٹک بااس جیسی سی جدیدفتم کی وھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔اغوا کیے گئے لوگوں کےمطابق اس کی رفتاراتی تیز ہوتی ہے کہاس میں بیٹھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے زمین کیٹتی جار ہی ہو۔ ریہ جم میں چھوٹی اور بڑی ہونے کی عجیب وغریب اور سمجھ میں نہآنے والی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہی اُڑن طشتری بیک وقت اپنا جم بالکل جمجھ میں نہآنے والی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہونے گئے اور دیکھنے والے بے ہوش جمجھوٹا اور اثنا بڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک ہونے گئے اور دیکھنے والے بے ہوش ہوجا کیں۔ یہ خود بھی جب جا ہے انسانی نظروں سے غائب ہوجاتی ہے نیز دوسری کسی بھی جوجا کیں۔ یہ خود بھی جب جا ہے انسانی نظروں سے غائب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں ایک ہی جگہ دیر تک کھڑی رہے۔

أرُّن طشتر يوں ميں كون ى شكينالو جى استعمال ہوتى ہے؟

اڑن طشتری میں بنیادی طور پر دوقتم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے: ایک قوت

کشش، دوسری لیزرشعاعیں۔قوت کشش کی بنا پر سے چیز وں اور افراد کواپئی طرف دور

ہے ہی تھینچ سمتی ہے۔ لیزرشعاعوں کے ذریعے دنیا کے جدید ترین طیاروں کو بآسانی تباہ

کر سمتی ہے۔ سمندر میں اُٹر کر کسی آبدوز ہے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ پانی کے اندرسفر

کر لیتی ہے۔ ونیا کے بخل کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی

ہے۔ سب برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی توانائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو

پالیا ہے جو دنیا میں موجود توانائی کے حصول کے تمام ذرائع ہے کئی گنا زیادہ قوت رکھتی

ہیں۔ اس کی بنا پر وہ اُڑ ان طشتر یوں میں پیٹے کر ہماری دنیا ہے اس طرح ٹھیٹے مخول کر کے

لطف لیتے ہیں جیسے کوئی شہری بابو کسی دیہات میں جانگے اور اپنے پاس موجود موبائل اور

گیپیوٹر کے کروٹ دکھا کردیہا تیوں سے مزہ لے۔

أرُن طشتريال كبال عاتى بين؟

اگر چہ عام طور پر ہی شہور کیا جاتا ہے کہ بیرنامعلوم مقام ہے آئی ہیں۔ان پراجنبی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ ان کا راز کسی کومعلوم نہیں۔ ان کے بارے میں طرح کر کی افسانوی واستانیں خوفناک قصے، نا قابل یقین واقعات ....سب پچھاس طرح گڈنڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اُلچے کررہ جاتا ہے۔ غیرجانبدار امریکی مختقین کا کہنا ہے کہ بیہ برمودا تکون جاتا ہے کہ بیہ برمودا تکون

ے آتی ہیں۔متعددمشاہدات اور قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُڑن طشتریاں ای تکون سے تکلتی اورشعبدے دکھا کراسی میں واپس گھسی جاتی ہیں۔ایک اڑن طشتر بوں پر کیا موقوف، برمودا تکون میں اور بھی بہت سے غیر معمولی واقعات وحادثات ہوتے رہتے ہیں کیکن ان ہے متعلق ر پورٹوں پر بردی بخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔ نہانہیں مشتهر کیا جا تا ہے اور نہ کسی کو اُن پر شخفیق کی اجازت دی جاتی ہے۔ان واقعات میں فضائی اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے علاوہ اُڑن طشتر بوں کا آسان میں دیکھا جانا، برمودا کے سمندر میں واخل ہونا اور سمندر میں پانی کے اندر ہزاروں فٹ ینچے ان کا دیکھا جانا شامل ہے۔ 1963ء میں پوٹو ریکو کے مشر تی ساحل پر امریکی بحربیہ نے اپنی مشقوں کے دوران ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس ک رفتار دوسو ناٹ تھی اور وہ سمندر کے بنچے ستا کیس ہزار فٹ گہرائی میں سفر کررہی تھی لیکن اس ر بپورٹ کو بھی تختی ہے دیادیا گیا تھااور ڈسپلن کے پابندفو جیوں کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ اس موضوع يربات جي ندكرين \_

أڑ ن طشتریوں کے بارے میں کٹرعیسائی حضرات کا نظر ہے:

امر یکا اور یورپ کوروش خیال نهندیب کا گهواره سمجها جا تا ہے۔ روش خیالی کے معنی کی تشریح سے قطع نظریہاں کےعوام عقل اور سائنس نیز ہر چیز کی مادی تشریج اور طبیعاتی توجیہ پرا تنا زیادہ یقین رکھتے ہیں کہوہ کی ماورائی چیز کا سرے سے اٹکارکرنے کوعقل پرتی کی معراج اورالی چیزوں کے قائل کو گوں کورجعت پینداور بنیاد پرست قرار دیتے ہیں لیکن اس سب پکھے کے باوجود''اڑن طشتریوں'' کے نمودار ہونے اور عقل وٹیکنالوجی کی گرفت میں نیآنے پران حضرات کا تبھرہ کیا تھا؟ أيخ الماحظ مجع

ا بک روس کیتھولک پاوری فاور فریمیڈ جو اُڑن طشتر بیاں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں:''سیسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرچ اور ہمارے اجداد جن کوشیطان کہتے ہیں وہ اب أڑن طشتریوں کے ہوا باز کہلاتے ہیں۔ اُڑن طشتریوں کے شاہدین ان کی پرواز کے وفت اکثر عالمی د جالی ریاست ، ابتدا ہے انتہا تک

سلفری بومحسوں کرتے ہیں۔ پیشیطان کو مارے جانے والے گندھک کے پھروں کی ہوہے۔'' فاور فریمیڈو کے کچھاور بھی نظریات ہیں۔ان کا کہنا ہے:''جب سے بیاڑن طشتریاں کیر بیبین سمندر پرظا ہر ہو کیں تب ہے مقامی طور پر معجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔مثلاً: گرجا گھرکے مجھے رونے لگتے، یاان کے منہ سےخون بہنے لگتا،تصوریں روش ہوجاتیں، چرچ کے ٹاور سے روشنی کی کرنیں نکانے لگتیں ،انفرادی طور پر دائمی مریض صحت مند ہوجائے۔'' میہ ہے عیسا کی حضرات کے نہ ہی رہنماؤں کی وہ رہنمائی جس ہے معاملہ بیجنے کے بجائے اوراً کچھ جاتا ہے۔

اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبھرہ:

امریکی حکام کا تنجرہ تو انتہا کی معنی خیز اور دلچیپ تھا۔انہوں نے ہمہ دفت مجسس اور باخبر رہنے کی شاکق امریکی قوم کے سامنے جوابدہ ہونے کے باوجود وقتاً فو قتاً متضا دموقف اختیار کیے۔ معاملے کو اُلجھانے کی ان کوششوں نے ہی غیرصہیونی امریکیوں کو چو کنا کر دیا اورانہوں نے جان کی پروا نہ کرتے ہوئے اس حقیقت تک چہنچنے کی کوشش کی جس کے اردگر دامرار وتجس کا حصار اور

موت كايبره لكايا كمياتها\_

پہلے پہل توان کے وجود کا بی اٹکار کر دیا گیا اور '' ماہرین'' سے سیکہلوایا گیا کہالی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔اے و کیھنے والوں کا وہم اور فرضی تنخیل قرار وے کر رد کر دیا گیا۔ ہی یرو پیگینڈا کیا گیا کہاڑن طشتریاں دیکھنے والے وہمی (Fantasty Prone) ہیں.....کین اس نامعقول اورغیر قابل قبول چیز د کیھنے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ اتنی زیادہ ہوگئی تھی کہان سب کے مثابدے کو وہم، جھوٹ یا تنخیل کی کارستانی قرار دے کر رد کرناممکن نہ رہا تھا۔ نہ ہی اس کو محض نظروں کا دھوکا قرار دے کر دیکھنے والے کا مُداق اُڑا کر بات کو دبایا جا سکتا تھا، کیونکہ 1947ء سے 1969ء تک اُڑن طشتریاں دیکھے جانے کی جوشہاد تیں اور واقعات سامنے آئے تھے وہ 12,618

اس کے بعد پیشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ پینظلائی مخلوق کی سواری ہے۔کسی اور سیارے کی

ر ہنے والی مخلوق ان میں سوار ہو کر گھوتتی گھامتی ہماری دنیا میں آنگلتی ہے۔اس نظریے کو تفویت دینے کے لیے ذبنی رخ تبدیل کرنے کی مخصوص بھنیک استعمال کرتے ہوئے ان طشتر یوں میں سوار مخلوق کو پردیسی یا اجنبی (Aleins) کا نام دیا گیا۔ان کا حلیہ بھی ایسامشہور کیا گیا جس ہےوہ کسی اور دنیا کے باشند لے کلیس جو بھٹک کرغموں اور دکھوں سے بھری ہماری اس دنیا میں تفریج اور مہم جوئی کے لیے آنگلے ہیں۔کیاوہ پردیسی تھ؟ اگرابیا تھا توامریکی حکام اور سائنس دانوں کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ اورانکشا فاتی موضوع اور کیا ہوسکتا تھا؟ انہیں تو اپنے پورے وسائل اس مخلوق کی حقیقت جاننے کے لیے جھونک دینے چاہیے تھے....لیکن....انہوں نے نہ صرف پیر کہ خوداس پر شجیدہ یا غیر شجیدہ تحقیق کی کوشش نہیں گی ، بلکہ کسی کواس پر تحقیق کی اجازت بھی نہیں دی اور مختلف ہتھکنڈ وں ہے ایسی کئی کوشش کو نا کام بنانے کی بھر پورکوشش کی گئی۔

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون کی نادیدہ طاقت تھی جس نے ان کے ہارے میں تحقیق کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وہ کون ی خفیہ طاقت تھی جس نے حقیقت تک پہنچ جانے والے سائنس دانوں کو محض اس لیے موت کی نیندسلا دیا که ''ان کے نظریات بہت ایڈ وانسڈ تھے اور پچھے ''لوگول'' کوان نظریات کاعوام کے سامنے آتا پیندنہیں تھا۔'' امریکی نظام پراٹر انداز وہ کون می قو تیں تھیں جنہوں نے بحری جہازوں پر پابندی لگائی کہلاگ بک (جہاز پرموجود یا د داشت ) میں سے ساحل پر پہنچتے ہی وہ تمام واقعات نکال دیے جا کمیں گے جن کا تعلق برمودا حکون یا اڑن طشتر ہوں سے ہوگا۔

اس سے زیادہ علین بات بیہوئی کہ اڑن طشتری کے سواروں کے ہاتھوں انسانوں کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے۔اب تو پوری حکومتی مشینری کو حرکت میں آجانا چاہیے تھا۔ ایک امریکی باشنده .....عام باشنده نهیس بلکه ایک امریکی شهری جوکسی نه کسی شعبه میں مثالی مهارت کا بھی حالل تھا.....اور وہ امریکا کی سرز مین ہے اغوا ہو گیا،امریکی نفسیات کے مطابق اس کو ہرگڑ برواشت نہ کیا جانا جا ہے تھا.....گر حیرت انگیز طور پراس حوالے ہے بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔اغوا کا غیر انسانی فعل دن دہاڑے وقوع پذیر ہوا اور اس کوغیر انسانی مخلوق کا کارنامہ قرار دے کر جانے دیا گیا، جبکہ اس گندے کام کے لیے کسی غیرانسانی مخلوق کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری انسانی برا دری میں بیغیر انسانی کام کرنے والے بہت ہے ''برا درز'' موجود ہیں۔ چیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے بیہ لوگ اغوا ہوکر کہاں گئے؟ اس کو ہم آخر ہیں ذکر کریں گے۔ پہلے ان باہمت لوگوں کا تذکرہ ہوجائے جوامر یکی قوم کو دھو کا دینے کی اس سرکاری سازش کا حال جانے کی کوشش ہیں جان سے گزرگئے۔ (جاری ہے)

# شیطانی کھٹولوں کا راز جانبے والوں کی سرگزشت

(اربا 51 كى تيسرى قبط)

ڈاکٹر مورس جیسوب امریکی ریاست کے علاقے "'روک ول' (Rockville) کے قریب بیدا ہوا۔ وہ ابتدا سے فلکیات میں دلچین رکھتا تھا۔ اُس نے 1925ء میں مشی گن يونيورئ سےفلكيات مين 'في الين 'كى واكرى حاصل كى -1926 ء مين ايك رصد كاه ميں كام کے دوران"ایم الین" کی ڈگری حاصل کی۔ 1931ء میں اس نے اپن" لی ان ڈی" کا مقالہ کممل کرلیا تھالیکن وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہ کرسکا تاہم اے پھربھی بسا اوقات '' ڈاکٹر جیسوب'' کہدریاجا تا ہے۔ جیسوب کو1950ء کی دہائی میں UFOs (فضامیں پائے جانے والے غیر شناخت شدہ مہم اجسام) کے متعلق سب سے عمدہ مفروضے پیش کرنے والا شخص قرار دیا گیا۔اس کی وجہ ریکھی کہ اس نے فلکیات اور زمینی آ ٹارفند بیمہ دونوں کے متعلق تعلیم حاصل کی اور اے دونوں میدانوں میں عملی کام کا تجربہ بھی حاصل تفا۔ جیسوب نے 1955ء میں اپنی ایک کتاب کے ذریعے شہرت حاصل کی ،جس میں اس نے UFO کے متعلق بحث کی اوراس ہات پرزور دیا کہ بیرمعاملہ اس لائق ہے کہ اس پرمزیر تحقیق کی جائے۔ اس کا خیال ہے کہ UFOs کسی تھوں اور مبہم قتم کی دھات ہے ہوئے اجسام تھے جو تحقیقی مثن پر بھیجے گئے تھے۔

مزید برآل "جیسوب" نے ان کا تعلق قبل از تاریخ کی سائنس ہے بھی جوڑا ہے۔
"جیسوب" نے 1956ء میں مزید دو کتابیں (UFOs and Bible) اور 1957ء میں مزید دو کتابیں (Expandiry ase for UFO)

بارے میں جیسوب نے ان وسائل کے بارے میں بھی تھیوری پیش کی جو UFO کی اُڑن طشتریوں کو اُڑانے میں مکنه طور پر زیر استعمال ہو سکتے ہیں۔اس نے بیہ خیال ظاہر کیا کہ بیہ ایندهن یا تو کوئی مخالف کشش تقل ماده ہے یا پھر برقی مقناطیس قشم کی کوئی چیز ہے۔اس نے ا بني كتاب اوراسفار مين بار بإاس پرافسوس كا اظهار كياليكن انہيں نوجہ نه دی گئي ورنه اگرانہيں اتنی توجہ دے دی جاتی جتنی را کٹ داغنے کے مل کو دی جاتی ہے تو بھی کافی فائدہ ہوتا۔ جنوری 1955ء کوجیسوپ کےخلاف'' برا دری'' کی سازشوں کا آغاز ہو گیا۔'' کارکس میگوئیل ایلینڈ'' نای شخص کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں لکھنے والے نے بتایا کہاس نے ذاتی طور پر بھی ایسے جہازوں کا مشاہرہ کیا ہے جوخا ہر ہوئے پھراحیا تک عائب ہو گئے۔اس نے اپنے علاوہ پچھاورلوگوں کے نام بھی بتائے تھے۔ان میں ایسے افراد بھی شامل تھے جواس واقعہ کے بعد نا گہانی موت مرکئے۔جیسوپ نے ایلینڈ کو جوابی خط لکھا اور اس واقعہ ہے متعلق مزید معلومات اورتضد بقات طلب كيس جس كا جواب مهينوں بعد آيا جس بيں اس مخض (ايلينڈ) نے مزید معلومات فراہم کرنے سے معذرت کر کی تھی۔اس دوسرے خط میں اس نے اپنے آپ کو" کارل ایکن" کھاتھا، جیسوب نے اس سے مزیدرابط شدر کھنے کا فیصلہ کرلیا۔

بارے میں باتیں کررہے ہیں۔ حاشیہ کی تحریب سی انگریزی کی لکھائی کے قواعدادرعلامات ترقیم کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ ان میں جیسوب کے بیان کردہ احتمالات پر بردی مفصل بحث کی گئی مشکل: ''اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ، محض تھی۔ مثلاً: ایک حوالے پر تیسرہ کر ۔ تے ہوئے لکھا تھا: ''اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ، محض قیاس آ رائی کرتا ہے۔'' لکھائی اور مواد کی بنیاد پر کہا گیا کہ دراصل بدایک ہی شخص کا لکھا ہوا عاشیہ ہے اور یہ وہی خص ہے جس نے جیسوب کو خطاکھا تھا۔ اس نے تین روشنا ئیاں استعمال کی تھیں۔ پھے عرصہ بعد ONR نے جیسوب کو جایا کہ جیسوب کو طاخ والے خط کا واپسی پتا دراصل ایک متر و کہ فارم ہاؤس ہے۔ جیسوب نے کہا کہ وہ OFO کے متعلق اب ایک جا ندار میں فرن ہوگیا۔

ترین فون ہوگیا۔

بات میتھی کہ ڈاکٹر موریس جیسوب اختر اعی ذہن رکھنے والے ذہین سائنس دان تھے۔ وہ روایتی نظریات کو اتنی جلدی قبول کرنے کے عادی نہ تھے جنٹنا جلد امریکی صہیونی سائنس وان امریکی قوم سے تتلیم کروالیتے ہیں۔انہوں نے جب اُڑن طشتریوں کے بارے میں افواہیں سنیں تو ان کے لیے چوٹکا دینے والی چیز بھش میرند تھی کہان کے پیٹی بندسائنس وان بھائی اس جدیدترین دور میں اس مجیب ترین چیز کوکسی اور سیارے کی مخلوق مجھ کرآ سانی ہے نظرانداز کررہے ہیں..... ان کے لیےاس سے زیادہ تعجب کی بات میٹھی کہ بال کی کھال اُ تار نے والا امریکی میڈیا بھی اس طرح کی خبروں سے قطع نظر کرنے یا کوئی اور زُخ وینے میں ضرورت سے زیاوہ جا بکدئتی وکھار ہا ہے۔ان سے میر چیز ہضم نہ ہوئی اور انہول نے ان ' اُڑ ن کھٹولوں' کاراز معلوم کرنے کی ٹھانی۔ ا یک طرف تو سائنسی انکشا فات کی و و بھر مار کہانسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں اور دوسری طرف افریقا کے جنگلوں یا کوہ قاف کے پہاڑوں پر نہیں، امریکا کے اردگرد کے "مسندرول" اور ''سماحلوں'' پر اڑن طشتریوں کا بار بارنمودار ہونا اور ان میں سوارمخلوق کوخلائی مخلوق اور ان کی سواری کوافسانوی کیانی سمجھ کرنظرا نداز کرناان ہے ہضم نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جیسوب نے اینے طور پر

شحقیق شروع کردی۔

پياپريل 1959ء کا ايک خوشگوار دن تھا۔ ڈاکٹر جيسوب کڻي مهينوں کي مسلسل تحقيق وجنتجو کے بعد 'اڑن کھٹولوں'' کے بارے میں ایک حد تک وہن بنا چکے تھے۔ایک طرف تو ان انکشافات نے تعجب میں ڈال رکھا تھا جواس دوران ان کے سامنے ہوئے ، دوسری طرف وہ ان نادیدہ قوتوں سے پریشان تھے جنہوں نے آج تک اس پر پردہ ڈالےرکھااوراب وہ ان کی نگرانی کررہی تھیں۔ان کومحسوس ہور ہا تھا کہ پچھلوگ ان پرسلسل نظرر کھے ہوئے ہیں۔ ان کا دل چاہا کہ وہ بیتمام با تیں اپنے کسی ہم خیال کے سامنے بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا كرليں اور تخفيق كو بھى آ گے بڑھا ئىيں۔ان كى نظرِ انتخاب ' ڈاكٹر مینسن ویلٹھا ئن' پرپڑی۔وہ بحری جغرافیہ کے سائنس وان تھے اور ڈاکٹر صاحب کے جم نوالہ وہم پیالہ تھے۔اپریل کی ایک شام کوڈاکٹر صاحب اپنے دوست سے ملنے کے لیے نگلے۔ ڈاکٹر مینسن نے انہیں شام کے کھانے پرایئے ہاں معوکیا۔ ڈاکٹر جیسوب اپنی گاڑی میں سفر پر دواند ہوئے .....کیان ان کا سیہ سفرادهورار بإ.... بهجى مكمل نه بهوسكا - ناديده قوتيس ..... جوان كيمسلس نگراني كرر بي تخيين ..... فیصله کر چکی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ جان چکے ہیں۔ آئی زیادہ جا ٹکاری''مرمودا'' تکون کے اندرنکونی محل میں بیٹھے بدی کی قو توں کے یکے چیٹم سر براہ کے لیے اچھی نہتھی۔للبذا ''اوکے!کل ہم!''(Ok! Kill him)کا پیغام آگیا۔ڈاکٹرصاحب کی گاڑی میں زہریلی کیس بھردی گئی۔وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ان کی کار کے ایگزاسٹ سے فیوز منسلک کرے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جس کے نتیجے میں کار کے اندر کاربن موٹو آ کسائیڈ گیس بھرگئ تھی۔ ڈاکٹر مینسن کابیان ہے کہ جب ان کے دوست ان کے پاس ند پہنچے تو انہیں تشویش ہوئی۔ وہ ان کی تلاش میں <u>نگا</u>ے پولیس ان سے پہلے کار کے پاس پہنچ چکی تھی۔جس وفت پولیس پینچی ڈاکٹر صاحب زندہ تھے....لیکن ان کی موت کوخودکشی قرار دے كركيس داخل دفتر كرديا گيا۔اس كاكيا مطلب ہے؟ اس كا مطلب ہے ڈاكٹر صاحب كو

مرجانے دیا گیا۔ پولیس ان کو بچانے کے لیے نہیں، دم گھٹ کر مرتے دیکھنے کے لیے جائے وقوع پر پیچی تھی۔ڈاکٹر صاحب کو برمودا تکون اوراڑ ن طشتر یوں کی حقیقت اوران کا باہمی تعلق جانے کے جرم میں موت کے گھائے اُتارویا گیا تھا۔

شیطانی مثلث اور شیطانی کھٹولوں کا راز جانے کے لیے جان سے گزرنے والوں میں ڈاکٹر جیسوب کے بعدا گلانام''ڈاکٹر جیمزای ڈونلڈ'' کا ماٹنا ہے۔ وہ بھی ایک بڑے سائنس دان تھے۔
ڈاکٹر مینسن تو اپنے دوست کی پراسرار موت سے خوفز دہ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر جیمز نے ہمت نہ جاری۔ انہوں نے اپنے آنجمانی ہم پیشہ ڈاکٹر کی تحقیق کو آگے بڑھانا چاہا۔ ان کا کام جاری تھا۔
باری۔ انہوں نے اپنے آنجمانی ہم پیشہ ڈاکٹر کی تحقیق کو آگے بڑھانا چاہا۔ ان کا کام جاری تھا۔
ابھی وہ کی نتیج پر پہنچائی چاہتے تھے کہ' برادری'' کی نظروں میں آگئے اور 13 جون 1971ء کی ایک گرم صبح کو مردہ پائے گئے۔ ان کے سرمیں گولی ماری گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے دورکشی کی ہے۔

پے در پے ''خود کئی ''کرنے والے بیامریکی سائنس دان جان سے گزر گئے ، لیکن و نیا کو حقیقت کے کسی قدر قریب پہنچانے میں اپنا کر دارا داکر گئے۔ ''کسی قدر قریب'' کا لفظ اس لیے استعال کیا گیا ہے کہ بیٹنا م شخیق کارمسلمان نہ تھے۔ بیٹنس سائنسی انکشافات کی روشنی میں اس موضوع پر کام کررہے تھے۔ انہیں وحی کی رہنمائی حاصل نہ تھی۔ وہ برمودا تکون اور اس میں نکلتی مصنوع پر کام کررہے تھے۔ انہیں وحی کی رہنمائی حاصل نہ تھی۔ وہ برمودا تکون اور اس میں نکلتی مستی طشتر یول کی حقیقت محض سائنسی انداز میں سجھنے کی کوشش کررہے تھے یا پھراس جگہ کے اسرار نے انہیں تجسس میں وہتلا کر دیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی تو جیہہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے دلچینی لے دلچینی لے رہے تھے۔

جبکہ واقعہ ہیہہ: کہ انسانی عقل کی پرواز اور اس کے علم کی دریافت محدود ہے۔ وہی کی رہنمائی کے بغیروہ اگلی زندگی تو رہی ایک طرف ،خوداس کا نئات کے بعض ''اسرار ورموز'' نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا اس بات میں ہمیں مسلمان محققین ہے بھی مدد لینا پڑے گی۔ محمرعینی داؤ ومصرے تعلق رکھنے والے ایک اسکالر میں۔ انہیں برمودا تکون سے خاصی ولچپی رہی ہے۔ اس موضوع پران کی معرکۃ الآرا عالمي وجالي رياست ،ابتداسےانتہا تک

(2) (2) کتاب'' مثلث برمودا'' حبیب کرمنظرعام پرآ چکی ہے۔ عیسیٰ داؤ د کی رائے جاننے سے پہلے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا مفیدرے گا: ایک تو برمودا تکون کے متعلق جغرافیائی معلومات اور دوسرے د جال کی سواری کے بارے میں حدیث شریف میں بتائی گئی تفصیلات ۔ان دو چیزوں کے بارے میں پچھ معروضات پیش کرنے کے بعد ہم ان شاءاللہ آگے چلیں گے۔

(جارى م

# شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک

### (ايريا55 كى چوڭگى اور آخرى قسط)

برمودا کون براعظم شالی امریکا کے جنوب مشرق تقریبالوں برمودا کون براعظم شالی امریکا کے جنوب مشرق تقریبالوڈ گری سمندر میں واقع ہے۔ براٹلانک میں پرکھ جزیرے ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں ہیے ہوئے ہیں اور غیر آباد ہیں۔ ان جزیروں کے درمیانی سمندر کے عین پنچ کشش میں جنوب مورک کی شکل میں جنوب مورک کی شکل میں اور غیر آباد ہیں۔ ان جزیروں کے درمیانی سمندر کے عین پنچ کشش کے مرکزی کششش کونی پول ہے جوز مین کے مرکزی محمودی خطافوں میں کی گولائی کے دوسری طرف سمندر میں 40 ڈگری ہے لائن ایت ہے۔ معمودی خطافوں میں کی گولائی کے دوسری طرف سمندر میں 40 ڈگری ہے لائن اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری ہے۔ اس مقام کے ایک جانب جایان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری ہے۔ اس مقام کے ایک جانب جایان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری ہے۔ اس مقام کے ایک جانب جایان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری

ال مقام کے ایک جانب جاپان اور دوسری جانب فلپائن ہے۔ بید طاقدرے جھکٹا ہوا 40 ڈگری سے 20 در گری سے بیان کشش کے بار کا دوسرا سراہے۔

سیفرضی تکون پانی کے اوپر بچھاس طرح سے بنتی ہے کہ فلور بیڈاسے پورٹو ریکو، پھر پورٹور کیو سیفرضی تکون پانی کے اوپر بچھاس طرح سے بنتی ہے کہ فلور بیڈاسے پورٹو ریکو، پھر بورٹور کیو سے جزیرہ برہ مودا اور پھر برمودا سے فلور بیڈا۔ دوسر کے نفظوں بیس بول کہ لیس اس کا شالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو اور جنوب مغربی سرا فلور بیڈا بیس بنتا ہے۔ بیہ مشہور امریکی برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو اور جنوب مغربی سرا فلور بیڈا بیس بنتا ہے۔ بیہ مشہور امریکی دیاست فلور بیڈا کی سے قاور بیڈا کے قریب واقع ہے۔ اگر آپ امریکا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کور یاست فلور بیڈا کی ڈم پر رہنے مظیم الجیث لبی چوڑی دم کی شکل بیس نظر آئے گی۔ گویا اس پر رہنے بسے دالے امریکا کی ڈم پر رہنے بسے بیاں۔ فلور بیڈا کا صدر مقام' میا می' ہے۔ ریاست فلور بیڈا مخصوص قتم کے غیر انسانی کا موں کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ یہ غیر انسانی کا میکھی تو وہ بیس جواخلا قیات کی دو سے برے تھہرت کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ یہ غیر انسانی کا میکھی تو وہ بیس جواخلا قیات کی دو سے برے تھہرت بیں سندیکن پچھوہ بیں جن کی دنیا کو خبر بی نہیں۔ مشلاً: یہود کی دو حانبین کے نزد کیک '' فلور بیڈا' کا مدن سے دنی کی دنیا کو خبر بی نہیں۔ مشلاً: یہود کی دو حانبین کے نزد کیک '' فلور بیڈا' کا مدن کی دنیا کو خبر بی نہیں۔ مشل کے نزد کیک '' فلور بیڈا' کا مدن کے نزد کیک ' میا کو خبر بی نہیں کی دنیا کو نہر بی نور کیا کو دنیا کی دنیا کو در می کی کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دو نور کیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی در بیا کی در بیا کی در بیا کی دو نور کی در انسانی کی در بیا کی در

اکٹر قوموں کے نزدیک ایک بی خداہے جو ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا۔ بیرکون ی قوم ہے جو
سے اسے خدا کے انتظار میں ہے جو بے چارہ اپنے ماننے والوں کے پیدا ہونے کے بعد ظاہر
ہوگا؟ اوراس میں کیاراز ہے کہ اس معزز خدا کے ظہور کے لیے امریکا کی دُم، جائے انتخاب شہری
ہوگا؟ اوراس میں کیاراز ہے کہ اس معزز خدا کے ظہور کے لیے امریکا کی دُم، جائے انتخاب شہری
ہے؟ برمودا تکون سے قرب اس کی وجہ ہے یا شیطانی سمندر سے شیطانی جز اگر تک کا فاصلہ سمٹنے والا
ہے؟ بیسب وہ باتیں ہیں جن کے جواب پرخور کرنا بی نوع انسانی کے لیے ضروری ہے اوراس لیے
ضروری ہے کہ شاید وہ وقت دورنہیں جب اے ان جوابول کی شدید ضرورت پڑے گی۔

برمودا کون 300 جزیروں پر مشمل ہے۔ وہ جہاز راں جن کی زندگی بر اوقیانوں کے دو
کناروں کے درمیان گزری، وہ بھی اس علاقے سے دورر ہنے ہیں بی عافیت بیجھتے ہیں۔ کہنمشق
اور تجربہ کار بحری کپتان ایک دوسرے سے اس طرح کا تبصرہ کرتے یائے جاتے ہیں:'' وہاں پانی
کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھے ہیں۔'' بیخوف اور پر اسرار راز آج کی بات نہیں، آج
سے پانچ سونو برس پہلے جب'' کرسٹوفر کو لمبس'' بیہاں سے گزرا تو اسے بھی کچھ عجیب و خریب
چیزیں نظر آئیں۔ آگ کے بگولوں کا سمندر میں داخل ہونا۔ سمندر کے گہرے غاروں سے آگ
کے بروے بروے گولوں کا نکانا اور کسی ان دیکھی چیز کا تعاقب کرنا وغیرہ عوام میں ان جزائر کو
'' شیطانی جزیرے'' کانام دیا جاتا رہا ہے اور دوباتوں پرعام طور پر اتفاق پایا جاتا ہے:

سین کا دراک سے بالاتر ہے۔ عقل کے ادراک سے بالاتر ہے۔

(2) پیطافت خیز نہیں ،شرکی علمبر دار ہے۔ بیفلاح نہیں ، تباہی کی علامت ہے۔

کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ کو خدا سمجھنا چاہیے۔خلق کی زبان پر سے ہاتیں کیسے چڑھ گئیں؟
روزاول سے یہاں پرامرار واقعات ہورہے ہیں اور امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک کا ترقی یافتہ ترین میڈیاان پر پردہ ڈالنے اور انسانی پرامراریت میں مزید اضافہ کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بال کی کھال اُ تار نے والامیڈیاان واقعات کی نقاب کشائی کے بجائے اس حوالے سے ابہام اور شکوک

(2)

عالمی دجالی ریاست، ابتداسے انتہا تک

کی حیا در تانے رکھتا ہے۔خوفناک واقعات، افسانوی داستانیں، نا قابل یقین مشاہرات سب چیزوں کواس طرح خلط ملط کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ امریکی عوام کسی نتیجے پڑہیں پہنچ کتے۔ ان کے ذہن میں خوف اور اسرار کا تأثر تو رہ جاتا ہے، مگر اس ہے آگے وہ کچھ سوچ نہیں یا تے۔ بالآخران کی توجهاس طرف ہے ہے جاتی ہےاوروہ اسے مہمل بانارمل چیز سمجھ کر گز رجاتے ہیں۔ آپ نے '' نقش برآب' کی تر کیب تو سی ہوگ۔ یانی برنقش کہاں تھبرسکتا ہے؟ تو پھر یانی پر شلث کیے بن سکتی ہے؟ امریکی میڈیانے اس شیطانی علاقے کو'' شیطان کے جزریے' کا نام بدل کرتگون کا نام کیوں دیاہے؟ تکون کی شکل کس شخصیت یا تنظیم کی خاص علامت ہے؟ اے د جال یا فری میس تنظیم کی مخصوص علامت سمجھا جا تا ہے تو کیا برمودا تکون کا د جال اوراس کے بیروکار یہود یوں ہے کوئی تعلق ہے۔ کیا دجال وہی جھوٹا خداہے جس کا انتظار کیا جار ہاہے؟ کیا برمودا کی پراسرار طافت ''شیطان اکبر'' لیخی ابلیس کی ان شیطانی قو توں کی جھلک ہے جو وہ اپنے سب سے بڑے ہر کارے "د وجال اعظم" كى حمايت مين استعال كرے گا؟ د لچسپ بات بيه به كدام يكامين UFO ريسر چ کے لیے فنڈ ز''راک فیل'' مہیا کرتی ہے جو فری میسنری کی ایک سرپرست فیملی ہے۔ کیا فری میسنری اڑن طشتر یوں پر حقیق میں دلچیبی رکھتی ہے؟ آخر کیوں؟

ان سب سوالوں کا جواب جانبے کے لیے ہمیں اڑن طشتریوں کے موضوع کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ جی ہاں! وہی اُڑن طشتریاں جو برمودا تکون میں بار بار داخل ہوتے اور نکلتے دیکھی گئی ہیں۔جن میں سوار'' خلائی مخلوق'' نے امریکا جیسے مہذب ملک سے ایسے لوگوں کو اغوا کیا جوایے شعبے میں بہترین مہارت کے حامل تھے۔ پھران لوگوں کا کچھ پتانہ چلا کہ زمین نگل گئ یا آسان کھا گیا۔ان لوگوں کو مارانہیں گیا،ان کی صادحیتوں کومخصوص شیطانی مقاصد کی پنجیل کے لیے استعمال کرنے کی غرض ہے ان کوان دیکھے علاقے میں پہنچادیا گیا ہے۔ د جال چونکہ انتہائی وہمی اور بزول ہےاں لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے الی تمام جادوئی وسائنسی قوتیں حاصل کرنا جا ہتا ہے جن کا کوئی نوڑ زمین کے باسیوں کے پاس نہ ہو۔ بیسائنس دان بالجبراس کی شیطانی چرخی کا

پرزه بنادیے گئے ہیں۔

پر از نظشتر یول کوغیر جانبدارامر کی مخفقین نے صرف سائنس کی روسے بیجھنے کی کوشش کی اور پہیل ان سے خلطی ہوگئی۔ ہم حدیث شریف کی روشنی میں انہیں سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت مسلم شریف میں انہیں سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں نبی کر ایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں نبی کرتے ہوئے فرمایا: '' ( دجال کی سواری کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' ( دجال کی سواری ) اس بادل کی ما نند ( ہوگی ) جے تیز ہوا اُڑا لیے جاتی ہے۔''

دوسری روایت متندرک حاکم کی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اس ( دجال ) کے لیے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈ سے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل کرتے ہیں: '' دجال کے گدھے کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت ( تقریباً 28 کلومیٹر فی سیکنڈ ) کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جائے ہو۔''

ان احادیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے۔ جبکہ کچھتھتین کا کہنا ہے کہ اس کے ان احادیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے۔ جبکہ کچھتھتین کا کہنا ہے کہ اس کے بدداہتہ " بعنی جانور کا لفظ استعال کیا گیا ہے اوروہ کسی بھی سواری کو کہہ سکتے ہیں۔ دجال جس پر سوار ہوگا وہ " دائیہ " (کوئی بھی سواری) ہوگی ، لیکن اگر حدیث میں لفظ صار بعنی گدھا بی آیا ہو بر بھی اس سے مراد کوئی بھی سواری ہوسکتی ہے۔ اب آپ برمودا تکون اور اُڑن طشتر یوں کی جب مصوصیات کو دوبارہ پڑھیے اور دجال کو جو توت دی گئی ہوگی ذیل میں اس کا مطالعہ سے ہے۔ مشلاً: اس کی سواری کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ فضا میں اُڑنے کے ساتھ ساتھ پانی میں سفر کرنے اور سمندر پر اپنے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔ وہ فضا میں معلق ہوجائے گی۔ جم میں چھوٹا پر کرلینے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔ وہ فضا میں معلق ہوجائے گی۔ جم میں چھوٹا اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُئر نے یا فضا میں گھر جانے کی صلاحیت اس میں اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُئر نے یا فضا میں گھر جانے کی صلاحیت اس میں اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُئر نے یا فضا میں گھر جانے کی صلاحیت اس میں اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُئر نے یا فضا میں گھر جانے کی صلاحیت اس میں اس کا مطالعہ بھی اس میں اس کا میں اس کا مطالعہ بھی اس میں اس کا میں اس کو اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُئر نے یا فضا میں گھر ہونے کی صلاحیت اُئی میں موجود ہوگی۔ کہیں ہوگی اُئی کو کو کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُئی کو خوار کی کو کو کور کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُئی کو کور کور کور کی کی صلاحیت رکھتی ہوگی کے کھی کی میں کور کیا ہوں نے کی صلاحیت رکھتی ہوگی کے کہیں بھی اُئی کی صلاحیت کی صلاحیت کی صلاحیت رکھتی ہوگی کے کہیں بھی اُئی کی صلاحیت کی صلاحیت اُئی میں موجود ہوگی نے کور کی صلاحیت اُئی میں کی صلاحیت کی ساتھ کی صلاحیت کی صلاحیت کی صل

ہوگی۔

عالمی دجالی ریاست ، ابتدا سے انتها تک

یہاں تک پہنچنے کے بعداب وہ مرحلہ آگیا ہے جب ہم کھل کرمسلم محققین کی رائے نقل کر دیں جووہ برمودا تکون کے بارے میں رکھتے ہیں۔مصرکے حقق محرعیسیٰ داؤ داور عادل فہیمی نے اپنی مقالیہ نما کتابوں (مثلث برمودا) میں جو پچھ کہاہے ( دونوں کی کتاب کا نام ایک ہی ہے ) اس کا خلاصہ

'' اُڑ ن طشتریاں د جال کی ملکیت اور اس کی ایجاد ہیں۔ نیز برمودا تکون کے اندر اس نے تکون (Triangle) کی شکل کا قلعہ نمامحل بنایا ہوا ہے جہاں سے بیٹھ کروہ اپنے چیلوں کو ہدایات دے رہا ہے اور اپنے نگلنے کے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔اس پورےمشن میں اس کو ابلیس اور اس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام دنیا کے اندر سیاسی، اقتصادی، ساجی اور عسکری میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک میں کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ کس ملک کوکتنی مالی امداد دینی عاہیے؟ کس ملک میں اپنی فوج اُ تارنی جا ہیے؟ اور کس ملک کو تباہ کرنا ہے؟ نیزمسلم دیما میں موجود دریاؤں پرکہال کہاں ڈیم بنانے ہیں؟ اپنے حامی نظریات والی پارٹی کوافتد ارمیں لا نااور ہراس توم اور فر دکوا بھی ہے رائے سے بٹانا ہے جوآ گے چل کر دجال کے سامنے کھڑ اہو سکے۔

جہاں تک برمودا تکون میں اہلیس کے مرکز کاتعلق ہےاں پرکوئی اشکال نہیں، شیطان کا تخت سمندر پر بی بچچتا ہے۔۔۔۔البته د جال کی وہاں موجود گی پر بیداعتر اض ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کومشرق میں بیان فر مایا تھا جبکہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔اس کا جواب سپہ ویتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ہے پر دہ فرماجانے کے بعد د جال اس طرح بندھا ہوانہیں رہا جس طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو بندھا ہوا دیکھا تھا۔ بلکہ آپ صلی الله عليه وسلم كے وصال كے بعدوہ زنجيروں ہے آ زاد ہو گيا تھاادر ستقل اپنے خروج كے ليے راہ ہموارکرتارہا ہے۔البتہ اس کی اصل حالت ای وفت ظاہر ہوگی جب وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوکر این خدائی کا اعلان کرےگا۔"

دارالعلوم دیوبند کے فاصل عالم دین مولانا عاصم عمر جنہوں نے آخری زمانہ کے متعلق

ا حادیث کی عصری تطبیق پر بہت عمدہ اور نظر بیساز کتاب'' تبسری جنگ عظیم اور د جال''کھی ہے' اپنی نئی شہرہ آفاق کتاب'' برمودا تکون اور د جال'' میں تحریر کرتے ہیں:

'' حقیقت جو بھی ہولیکن اتنی بات یقینی ہے کہ برمودا تکون اور شیطانی سمندر جیسی جگہیں ابلیس اوراس کے حلیفوں کی خفیہ کمین گاہیں ہیں جہاں ہے وہ انسانیت کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔اب وہ فلموں، ڈراموں،اٹیج شواوراشتہارات کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ' منجات دہندہ'' کے نگلنے کا وفت قریب ہے۔ان سازشوں میں ان کے ساتھ تمام شیاطین جنات میں ہے ہوں یا انسانوں میں ہے،سب شریک ہیں۔انہوں نے دنیا پر اہلیس کی حکومت قائم کرنے اور ہرا بیان والے کو اہلیس کے ترکش کے آخری تیر، کانے وجال کے سامنے تجدہ ریز ہونے کی انتہائی خطرناک اور خفیہ تیاری کی ہے۔ لیکن کیا دشمنانِ اسلام کی اتنی تیاریاں دیکھے کرمسلمانوں کوائی طرح اپنی ذمہ داریوں سے غافل اپنی زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا جاہے؟ مستقبل کے خطرات سے لاپر واسیاہ گھٹاؤں کے سرول پر آنے کے باوجودا بھی بھی ہرا یک کو یہی فکر لگی ہے کہ اس کی اپنی حیثیت برقر ارر ہے۔اس کے اپنے مرتبہ دمقام اور صلقہ ٔ عزت و جاہ پر کوئی حرف نہ آئے۔ دین بھی ہاتھوں سے نہ نکلے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بھی قربان نہ ہوں۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور اہلیس بھی ناراض نہ ہوں۔ کیا میمکن ہے کہ اہلیس کے بنائے نظام سے بغاوت بھی نہ کرنی پڑے اور وحدہ لاشریک کا دین بھی غالب آ جائے۔ ہمار نے شن نے ہمیں کیسے دھو کے میں ڈال دیا کہ اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کیے بغیر ہم اللہ کے بن جا کیں گے؟ ایسا کیونکرممکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈرتے رہیں اور متفتین میں بھی ہمارا شار ہوجائے۔موجودہ حالات میں اگر کوئی بالکل ہی حالات ے اندھا ہور ہاہے تو اس کی بات الگ ہے، کیکن وہ مسلمان جوتھوڑ ابہت بھی حالات کا ادراک رکھتا ہے وہ کس طرح سکون ہے سوسکتا ہے؟ اتنا نا زک وفت جبکہ ہرمسلمان کے ایمان کی تاک میں شیطانی بھیڑیے گھات لگائے بیٹے ہوں۔ تاریخ انسانی کے بھیا مک ترین فتنے اپنے جڑے

کھولے نتمام انسانیت کونگل جانے کے دریے ہوں۔اگراب بھی بیدار ہونے کا وقت نہیں آیا تو پھر یقین جانیے اس کے بعد پھرصورِاسرافیل ہی سونے والوں کو جگائے گا۔''

قار کین کرام! زبان کا زوراوردل کا درد آپ نے ملاحظ فر مایا۔ ایک سے دائی کی بہی پیچان ہوتی ہے۔ بہر حال! آثار وقر ائن بتاتے ہیں کہ توبہ کی مہلت زیادہ نہیں۔ '' تلافی مافات' کے لیے مزید انظار نقصان دہ ہوگا۔ ہر مسلمان کورات کو بستر پر جانے سے پہلے خدا اور اس کے بندوں سے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ اور ہر صبح بستر ہے ائتھے سے پہلے میر م کرکے ذکانا چاہیے کہ:

(1) آئیدہ اپنام اور اراد دے سے گناہ نہ کرے گا۔ (2) اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے جو ہو سکا کرگن سے گا۔

شیطان اوراس کی شیطانی طاقتیں دنیا پر اپنا تسلط قریب د کیھ رہی ہیں .....جبکہ اللہ کی تدبیر کچھا اور بی جا ہتی ہے۔ کچھا ور بی جا ہتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کوان کے دشمن کے مقابلے میں کا میاب د کیھنا جا ہتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی منشا پوری کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیس اور دجا کی قوتوں کی غیر معمولی ظاہری طاقت سے مرعوب ہونے کے بجائے تقوی کے زیورہ آرات ہو کہ مرسطے پر جہا د کاعلم بلند کریں۔

### امر يكامين خفيه د جالى حكومت

اگر چەعنوان پڑھتے ہی آپ چونک پڑیں گے،لیکن اگلی چندسطریں پڑھنے تک صبر کرلیس تو یقین سیجیے آپ کا تعجب اور حیرت حقیقت شنای میں بدل سکتا ہے۔ وہ حقیقت جسے آپ اپن<sup>ے</sup> گردو پیش میں دیکھتے ہیں الیکن اس کے پس منظرے ناواقف تھے، آج میں آپ کواس ادھ کھلی حقیقت ہے روشناس کروانے چلا ہوں۔امریکا کااصل حکمران'' کونسل آف فارن ریلیشنز'' ( Council of Foregin Relation's) نائی خفیدادارہ ہے جس کا مخفف CFR ہے۔ بظاہر بدایک امریکی تھنگ ٹینک ہے کیکن در حقیقت بیامریکا میں ایک چھپی ہوئی حکومت ہے۔ایسی حکومت جو وجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے اس سب سے ترقی یافتہ براعظم کو استعمال کررہی ہے۔ اس کے قیام میں عالمی بہودی بینکروں اور الو میناتی صہیونیوں کا ہاتھ تھا۔ جن میں Jacob Schiff,Paul Warburg, John D.Rockefeller, J.P.Moergan الاقوامی بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزروسٹم Federal Reseve) (System کے تحت امریکا کو اپناغلام بنالیا۔اس راز کی حقیقت مجھنے کے لیے جمیس''الومیناتی'' نا می اصطلاح ہے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔

الوميناني كيا ہے؟

الو میناتی کا قیام کیم تنی 1776ء کوان کٹر یہود یوں کے ہاتھوں مگل میں آیا تھا جو د جال کو مسیحا اور نجات د ہندہ ماننے ہیں۔اس کا بانی Dr. Adam werishaupt تھا جو کہ Bavaria ( پیہ جرمنی کا ایک سب سے مضبوط اور طاقتور صوبہ ہے) کی Ingolstadt یو نیورسٹی کا ایک استاد (پروفیسر) تھا۔ شیخص و یسے تو کٹر یہودی تھا،لیکن بعد میں یہودِ مردود کی روایتی دروغ گوئی کے مطابق اس نے اپنااصل مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب (Catholic) اپنالیا تھا۔ وه ایک سابقهٔ 'jesuit Priest" تھا جو کہ اس Order سے الگ ہو گیا تھا اور اپنی ڈیڑھا ینٹ کی تنظیم بنالی تھی۔"الومیناتی" (Illuminati) کا لفظ" Lucifer"سے اخذ کیا گیا ہے جس کا انجیل کے مطابق مطلب ہے: ''روشیٰ کو اٹھانے والا اور صدے زیادہ ذہین۔'' ( isaiah Lucifer\_(14.12 درحقیقت انجیل اور تورات میں ابلیس کو دیا ہوا نام ہے۔

Weishaupt اوراس کے پیروکارا پنے آپ کو چند چنے ہوئے لوگوں میں ہے جھتے تھے۔ ان کے زعم کے مطابق ان کے پاس میصلاحیت تھی کہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور کرہ ارض پر امن قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد Nerus Oder" "Seclram كا قيام تقار

"New Seclular Oder" كامطاب بوتا با "Nouls Order Secorum" یجی لفظ فری میسن کے لاجز اور امریکی ایک ڈالر کے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر چہاس کامفهو New World Order ضرور ہے لیکن اس کا مطلب ایک عالمی لا دینی (سیکولر) طرز حکومت کا قیام ہے۔

ال تنظیم سے دابسۃ ہونے دالے لوگوں (لیعنی الومیناتی کے نچلے درجے کے افراد) کو بتایا گیا تھا کہ الومیناتی کامقصدانسانی نسل کوقوم، حیثیت اور پیشے سے بالاتر ہوکرایک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔اس کام کے لیےان ہے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کے فری میسن کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفاواری کو جانچے نہیں لیا گیا تھا،اس وفت تک ان کوالو میناتی میں شامل نہیں کیا گیا تھااور جب تک کوئی رکن الومیناتی کے بالکل اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا تھا،

اس وفت تک اے اس اوارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔

ال تنظيم كے اصل مقاصد درج ذيل بين: المعتمامذاب كاخاتد

﴿ ثمّام منظم حکومتوں کا خاتمہ۔ ﴿ حب الوطنی کا خاتمہ۔ ﴿ ثمّام ذاتی جائیداد کا خاتمہ۔ ﴿ خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ۔

\*New World Order کا قیام یا ایک" بین الاقوامی حکومت" کا قیام جے آپ "عالمی دجالی حکومت" کہ سکتے ہیں۔

فطری طور سے اس تنظیم کے اصل مقاصد کو تمام ممبران کے سامنے نہیں رکھا جاتا تھا اور انہیں صرف اس بات پرصبر کرنا پڑتا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد انسانی نسل کی خوشحالی ہے، کیکن ان سب میں ایک چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے جس پرخو دالو میناتی کے ایک راہنمانے لکھا:

''سب سے زیادہ خوش آ بیند ہات رہے کہ بڑے بڑے Protestant اور Reformed فرقے کے عیسائی پادری جنہوں نے ہماری تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے وہ ہمیں ایک سچے اور خالص عیسائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔''

اس پلان کو جرمنی کے Protestant حکمرانوں کے یہاں بڑی پذیرائی ملی جس کے تحت
کیتھولک چرچ کی تباہی کو بیتی بنادیا گیا تھا اور انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ
ہی ساتھ وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لائے جس کو انہوں نے خوب استعال کیا اور اپنے مقصد کے
حصول کی کوششیں شروع کیس بالآخر 16 جولائی 1982ء کی اور استعال کیا اور اپنے مقصد کے
حصول کی کوششیں شروع کیس بالآخر 16 جولائی 1982ء کی موجہ سے موجودہ دور ک
اجلاس میں فری میسنری اور الومیناتی کے درمیان اتحاد قائم ہوا۔ اس اتحاد کی وجہ سے موجودہ دور ک
تقریباً تمام خفیہ یہودی تنظیموں کو ملادیا گیا اور ساری دنیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف میل میں مول کے متعاد کی میں جو کے منظور کیا گیا یہ تو شاید باہر کی دنیا بھی نہیں جان سکے گی، کیونکہ جولوگ غیر شعوری طور پر اس
تجریک کا حصہ بن گئے تھے، انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے عہد کرلیا تھا کہ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں

وَقِالِ (2)

عالمي د جالي رياست ، ابتدا سے انتہا تک

کریں گے۔ایک شریف فری میسن جس کا نام Comt de virea تھاجب اس سے یہ یو چھا گیا وہ اپنے ساتھ کیا خفیہ معلومات لایا ہے؟ تو اس نے محض پیہ جواب دیا:

روہ ہے وہ سے بید روس وہ ہے۔ اس سے خلام نہیں کرسکتا ہوں ، میں بس اتنا کہدسکتا ہوں کہ بیاس سے مہت زیادہ علین ہے مہانے خلام نہیں کرسکتا ہوں ، میں بس اتنا کہدسکتا ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ علین ہے جتنا کہتم سمجھتے ہو۔ اس سازش کے جال کواتنی اچھی طرح سے بنا گیا ہے کہ بادشا ہوں اور گرجا گھروں (کلیسا) کا اس سے بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔'' Wehster, world)

Rurrution)

اس تحریک کے چندسال بعد بورپ میں یہودکو دہ تحفظ اور سکون ملنا شروع ہوگیا جس کا اس سے پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے غیر یہود بول کا میسنری کی تحریک کاممبر بننے پر پابندی تھی جس کو اٹھا لیا گیا، لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ الومیناتی کی غلام فری میسنری کا صدر دفتر فرینکفرٹ منتقل کردیا گیا جوخود یہودی سرمایہ داروں بالخصوص جینکا رول کا گڑھ تھا۔

د نیا پر قبضے کا الو مبینا تی منصوبہ: یورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد الومینا تی و جالیوں نے اس بات

کامنصوبہ بنانا شروع کردیا کہ دنیا کو اپناغلام بنانے کے لیے اپنے دائرہ اختیار کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ چند دہائیوں کے بعد بیر بات ظاہر ہونا شروع ہوگئی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھیٹر نا پڑے گا جس کی مدد سے Old World Order

(پرانے ورلڈ آرڈر) کا خاتمہ کیا جائے گا جبکہ New World Order (نیاعالمی نظام) کے قیام کومکن بنایا جائے گا۔ اس پورے منصوبے کو واضح شکل میں البرث یا نیک Albert)

Pike) نے پیش کیا جو کہ خود فری میسٹری کے Pike

rite میں Sovergin Grand Commanderکے درجے پر قائز تھا جبکہ یہ امریکا میں rite کے درجے پر قائز تھا جبکہ یہ امریکا میں اس سب سے بڑاالو بیناتی تھا۔ان شخص نے اپنے Guisseppe Mazzini کے نام خط میں اس طرح سے لکھا تھا (خط کی تاریخ 15 اگست 1871 تھی ):

'' پہلی بین الاقوامی جنگ اس لیے چھیٹرنی ہوگی تا کہ زار روس کو تباہ کیا جاسکے تا کہ اس پر الو میناتی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جاسکے۔روس کو بعد میں ایک خطرناک ملک کی شکل دی جائے گی تا کہ الو میناتی کا پلان آ گے بڑھا یا جاسکے۔

دوسری جنگ کے دوران اس مشکش سے جو کہ جرمن قوم پرستوں اور سیاسی صہیو نیوں کے در میان پائی جاتی ہے، فائدہ اٹھانا ہوگا۔اس جنگ کے نتیج میں روس کے اثر ورسوٹ کو برد صایا جائے گااورارض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کومکن بنایا جائے گا۔

جبکہ تیسری جنگ کی منصوبہ بندی اس طرح سے کی گئی ہے کہ الو میناتی ایجنٹ صبیونی ریاست اور عربوں کے درمیان اختلافات کو بھوا دی جائے گی۔ یہ چھڑپ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور اس کے ذریعے بدوین دہریوں کوسامنے رکھ کرایک انقلا بی تنبد ملی لائی جائے گی جس سے تمام معاشرے متاثر ہوں گے۔ اس جنگ میں لادینیت اور وخشیوں کے انقلاب کو اتنی بھیا نک طرح سے دکھایا جائے گا کہ لوگ اس سے پناہ ما تکھیں گے اور ان تمام چیزوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ان انقلا بیوں سے منسلک ہوگی ۔۔۔۔ جنگی کہ وہ عیسائیت اور دوسرے مذاہب کو بھی انتشار کا شکار پائیس گے اور اس وجہ سے وہ تمام مذاہب پر چڑھ دوڑیں گے، جس کے بعد وہ خود کو گئیں گے۔ اس طرح سے ہم ایک انتشار کا شکار پائیس گے۔ اس طرح سے ہم ایک عیں وقت میں عیسائیت اور لا دینیت دونوں پر قابو پالیس گے۔ اس طرح سے ہم ایک بی وقت میں عیسائیت اور لا دینیت دونوں پر قابو پالیس گے۔''

البرٹ پائیک کی شخصیت اور اس کے مذہب وفلے کے اصول جھنے کے لیے جمیں اس کی ورج ذیل تحریر پرخور کرنا چاہیے جس کا نام ہے: "Morals and Dogma" (سبق اور فلریہ) اس کواس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا حکامات ہیں جواس نظریہ) اس کواس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا حکامات ہیں جواس نظریہ) اس کواس نے 1889ء میں کو اس کے محتالا اس کے اپنی 23 سپر کیم کونسلوں کو دیے تھے۔ بیا حکامات اس نے 1889ء میں 1889ء کے موقع پر دیے تھے۔ شیطانی و ماغ رکھنے والے اس شخص کی بیانسانست سوز تحریر ملاحظ فرما ہے:

موقع پر دیے تھے۔ شیطانی و ماغ رکھنے والے اس شخص کی بیانسانست سوز تحریر ملاحظ فرما ہے:

"ظافت لگام کے ساتھ ہو یا ہے لگام ، بیاس طرح ضائع ہوجاتی ہے جس طرح ہارود کھلی فضا

(Morals and Dogma pp 1-2)

ايناتهاكاكالاتاب

ير خص اپنے خدااورا پے مذہب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے:

'' ہم عوام الناس سے بیہ کہتے ہیں: '' ہم ایک ضدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن بید وہ خداہے جس Sovergn Grand Instructions پر سب بغیر تو ہمات کے یقین کرتے ہیں۔ میں تم General سے بیکہتا ہوں کہتم بیا ہے 60، 11 دور 32 ڈگریوں کے بھا نیوں کے سامنے بیات وہرانا:

''میسونک (فری میسن) ند بہب کے تمام اونچی ڈگری کے ممبروں کی بید مدداری ہے کہاں مذہب کواس کی خالص شکل میں برقر ار رکھا جائے Lucifer [ یعنی شیطان ] کے نظریے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔'' شیطان کے بارے میں ریسفاک شخص کہتا ہے۔ واضح رہے کہ شیطان کے لیے اس نے Lucifer کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے انگریزی ترجے میں اللیس الجیل کے انگریزی ترجے میں اللیس کے لیے بہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راقم]:

''اگر Lucifer خدانه بوناتو کیا Adonay ایعنی خیر کا خالق مرادالله رب العالمین ہیں] جس کا کام بھی انسان سے نفرت ،سفا کیت اور سائنس سے دور رہنے کی تلقین ہے۔[یہاں وہ اس معند مذہب سے معالم نفر سے معالم سے معالم سے معالم کے ایک ایک ایک ایک ایک مارسی سے معالم سے معالم سے معالم سے م

( مینی شیطان کے بالمقابل خیر کے خالق ) کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔] اس کے علاوہ معددہ کم ایسان کے بالمقابل خیر کے خالق ) کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔] اس کے علاوہ

Adonay اوراس کے پادر یوں نے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا؟ [معاذ اللہ!] ویس

''بال Lucifer بی خدا ہے اور برشمتی سے Adonay بھی خدا ہے۔ ابدی قانون کے تحت۔ کیونکہ روشنی کا تصورتار کی کے بغیر ناممکن ہے، جیسے خوبصورتی کا بدصورتی کے بغیر اور سفید کا سیاہ کے بغیر۔ اسی طرح بمیشہ کے لیے دوخدا ہی زندہ رہ سکتے ہیں [معاذ اللہ!] اندھیرا ہی روشنی کو کھیلاتا ہے۔ ایک مورت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی گاڑی میں ہریک کا ہونا

ضروری ہوتا ہے۔'[معاذ اللہ] ''شیطانیت کا نظریہ محض ایک افواہ ہے اور سچا اور خالص مذہب Lucifer [ابلیس] کا

ندہب ہے جو کہ Adonay کے برابر ہے (معاذ اللہ) کیکن Lucifer جو کہ روثنی کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے وہ انسانیت کے لیے محنت کررہا ہے Adonay کے خلاف جو کہ تاریکیوں اور مذکر میں سند

برائی کا خداہے۔'[معاذ اللہ] اوپر دی گئی تحریر سے بیمعلوم کیا جاسکتا ہے کہ بیفرقہ (الومیناتی) کس طرح سے شیطان کا

پجاری ہے اور بیہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کداب فری میسنری اور الومیناتی ایک ہی ہیں۔ ایک ہی سکے کے دورخ ہیں۔ گویا کہ یہودیت کی تمام شاخیس واضح طور پر شیطان کا ہر کارہ بن کر

شیطان کے سب سے بڑے آلۂ کارد جال کے لیے کام کررہی ہے۔

FBI کا ایک سابق ایجنٹ Dan Smoot لکھتا ہے کہ''امریکا میں خفیہ طور پر حکمران اس

کونسل کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی ،لیکن 1927ء میں جب راک فیلر خاندان نے اپنی دوسری فاکونڈیشن اورٹرسٹ کے ذریعے اس میں پیسہ بھرنا شروع کر دیا تو بیام ریکا کی سب سے طافت ور اتھارٹی کے طور پر اُبھر کر سامنے آئی۔'' اس کا ثبوت کہ Relation's ایک خفیہ یہودی اوارہ ہے ، کہیں باہر سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اندرونی گوائی کا فی ہے ضرورت نہیں۔ اندرونی گوائی کا فوائی اور کیا ہوگئی ہے کہ 1966ء میں اپنی سالانہ گوائی کا فی ہے۔ اس کی سب سے بڑی گوائی اور کیا ہوگئی ہے کہ 1966ء میں اپنی سالانہ رپورٹ میں فری سیسن کے طرز پرخفیہ نظام کارکو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''اس کونسل کا ہرممبر اپنی رکن کے قوط سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کونسل کے کسی رکن کے کہنے کے علاوہ اگروہ کوئی بات جو کھوئی کہا گیا ہے وہ خفیہ بات جو کھوئی کہا گیا ہے وہ خفیہ بات جو کوائس چیز کی وجہ بن سکتا ہے کہ کونسل بات کی میز یا دعوت میں بچھ بھی کہا گیا ہے وہ خفیہ نوعیت کا ہے اور اس کا انکشاف کسی بھی صورت میں کسی غیر فر دکوائس چیز کی وجہ بن سکتا ہے کہ کونسل کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کرویں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کرویں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کرویں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کرویں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے

Council of Foregin Relation's (CFR) کے ڈائز یکٹروں کے دائز کیکٹروں کے دائز کیکٹروں کی کے دائز کیکٹروں کی کے ایک بیان کیم کی سے ایک نے ایک بیان کیم متبر 1961ء بین کہاتھا:

"CFR" میں نمایاں افراد میں سفارتی ،حکومتی ، تنجارتی ، بینکروں ، مزدور ،صحافی ، وکیل اور تعلیم کے شعبوں سے منسلک نمایاں افراد ہیں اوران سب کو مدنظر رکھ کرامر کی خارجہ پالیسی کارخ متعین کیا جاتا ہے۔''

یمی نہیں بلکہ پیمیاں کی دہائی ہے لے کراب تک جینے بھی اہم حکومتی مشیراور سیکرٹری گزرے ہیں وہ CFR کے بھی نہ بھی رکن ضرور تھے، خاص طور ہے بش کی انظامیہ میں تواس کی بھر مار ملے گی۔ای طرح امریکی ایوان نمایندگان کے ایک رکن John Rarick نے 28 اپریل 1972 ، میں کہا تھا:

'CFR' ایک اشیبکشمنٹ ہے جس کے افراداد پر سے مشیروں اور سیکرٹریوں کے ذریعے دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو پیسے دیتی ہے اور فیصلہ کرنے والوں ہے اپنے مطالبات نکلوالیتی ہے۔''

مشہور امریکی دانشور گرفن بھی ای بات کی طرف اشارہ کرتا ہے: ''CIA در حقیقت CFR کی ہی ایک شاخ لگتی ہے جبکہ Frnklin D. Rosevelt کے زمانے سے اب تک جنے بھی امریکی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا تعلق CFR سے ضرور رہا ہے۔''

امريكا كى كهانى ، ايك خلاصة

آج کا ترقی یافتہ اور قابل رشک سمجھا جانے والا امریکی معاشرہ سن کردیا گیا ہے۔اس کی اپنی سوچ نہیں ،اپنااختیار نہیں۔اس کے نظام کو کھو کھلا کردیا گیا ہے۔جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ قوی سطح پر ہویا چر ہین الاقوامی سطح پر وہ سب اس بڑے الومیناتی منصوبے کا حصہ ہے جو کہ Adam Weishaupt نے 1776ء میں پیش کیا تھا۔

یقین نہ ہوتو آیئے امریکا مخالف کمیونسٹ سٹم کے اہم رکن کی ایک پیش گوئی دیکھتے ہیں۔ ایک جبرت انگیز سیاسی پیشن گوئی 1920ء کی دہائی میں Nikali Leni نے کی تھی جو کہ کمیونسٹ روس کی حکومت کا ایک اہم رکن تھا، اس نے کہا تھا:

"سب سے پہلے ہم شرقی یورپ کو قابوکریں گے اس کے بعدایشیا کے عوام اور پھر ہم امریکا کواس طرح سے گھیرے میں لیس گے جو کہ سرمایہ داری کا آخری قلعہ ہوگا اور ہمیں اس پر حملہ نہیں کر جائے کرنا ہوگا بلکہ وہ ایک بہت زیادہ کیے ہوئے پھل کی طرح سے خود ہی ہمارے ہاتھوں میں گرجائے گا۔"

اگر چداب روس ٹوٹ چکا ہے لیکن اب ذرااسی بیان کواس بیان کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو کہ 1962ء میں دجالی ریاست اسرائیل کے پہلے صدر David Ben Gurion (ڈیوڈ بن گوریان) نے دیا۔اس بیان کے بین السطور میں ''عالمی دجالی ریاست'' کے قیام کاعزم اوراس کا

خا كەداضح طور پر بھانیا جاسكتا ہے:

'' سوشلسٹ بین الاقوامی اشحاد جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی اوراس کا مرکز القدس ( پروشلم ) ہوگا۔ 1987ء میں میرے ذہن میں دنیا کا نقشہ کچھاس طرح ہے ہوگا۔ سرد جنگ ماضی کا ایک قصہ ہوگی جبکہ اندرونی د باؤ اور دانشور طبقے کی صورت میں او پر ہے د باؤ کی وجہ سے سوویت یونین آ ہستہ آ ہستہ جمہوریت کے سفر پرگا مزن ہوجائے گا جبکہ دوسری طرف امریکا پر محنت کشوں اور کسیا نوں اور سائنس دا نوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی اہمیت کی وجہ ہے امریکا ایک خوشحال ریاست میں تبدیل ہوجائے گا جس کی معیشت ایک Plamned Economy کی طرح ہوجائے گی ( روی طرز کی )مشر تی اورمغر بی یورپ میں پنیم آ زاد کمپیونسٹ اورخو دمختار جمہور ی حکومتوں کی شکل میں ہوگا جبکہ روس کے علاوہ تمام کے تمام عما لک ایک بین الاقوامی اتحاد کا حصہ موں گے جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی۔ساری فوجوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ برونٹلم میں اقوام متحدہ (صحیح معنوں میں اقوام متحدہ ) اور ایک پورا نظام بنایا جائے گا جس میں تمام ممالک کی یونین شامل ہوگی جو کہ ساری انسانیت کی سپریم کورٹ ہوگی تا کہاں سےاپنے تمام اختلافات ختم کیے جاسکیں جیسے کہ Isaih نے پیشن گوئی کی تھی۔'' (As, pp, 58-60)

David Ben Gurion کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو امریکا اپنی اندرونی معیشت کو سبسڈ کی دینے والا سب سے بڑا ملک ہے خصوصاً زراعت کے شعبے ہیں۔ واضح رہے کہ اس نے بیر پیش گوئی 1962ء میں ہی کردی تھی۔ پھر اقوام متحدہ کی ایک الگ پئیں کیپنگ فورس (UN Peace Kaping Force) پر بھی نظر دوڑانا چاہیے۔" اقوام متحدہ نے عالمی فورس (New World Order) کی تحکیل نہیں بلکہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا بنیا دی کروار نظام (اس سے بھی زیادہ ایک منظم نظیم کوئی شکل دی کہا تھا کہ ایک ان ما مقدہ کے بیں جس کا نام Ilhon بھی تا اور کی کی بیلے سیکرٹری کے ہیں جس کا نام Ilhon جائے۔' یہا لفاظ اور کسی کے نہیں بلکہ آئزن ہاور کے پہلے سیکرٹری کے ہیں جس کا نام Ilhon جائے۔' یہا لفاظ اور کسی کے نہیں بلکہ آئزن ہاور کے پہلے سیکرٹری کے ہیں جس کا نام Ilhon جائے۔' یہا لفاظ اور کسی کے نہیں بلکہ آئزن ہاور کے پہلے سیکرٹری کے ہیں جس کا نام Ilhon

#### ーし Foster Dulles

(War or Peace, Macmillan, 1950 page 40)

UNO کی تمام ایجنسیاں خاص طور ہے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی ہیں بیعنی UNO 1990ء 1990ء اس طرح خلیج کی جنگ میں جو کہ 91-1990ء میں لڑی گئی تھی امریکی صدر جارج بش نے اس وفت صاف صاف کہا تھا کہ وہ نئے عالمی نظام اور اس کے مقصد کو آگے بڑھا کیں گے۔ گویا اب ہمیں صاف صاف بنا چل گیا ہے کہاس انتشار اور فیریفینی صور تھال کی وجہ کیا ہے؟ آج جو پھی ہم اکیسویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، بیسویں صدی فیریفینی صور تھال کی وجہ کیا ہے؟ آج جو پھی ہم اکیسویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، بیسویں صدی میں اس کی پوری پلانگ کی گئی تھی۔ انسانی ریوڑ کو ایک لیے دورانے کے قومی اور بین الاقوامی میں اس کی پوری پلانگ کی گئی تھی۔ انسانی ریوڑ کو ایک لیے دورانے کے قومی اور بین الاقوامی میں اس کی طرف ہنکایا گیا تا کہ نئے عالمی نظام New World Order کوقائم کیا جاسکے۔

الومیناتی کے رہنما تھوڑے ہیں کیکن ان کا گروپ بہت زیادہ طاقتور ہے جس میں ہین اللقوا می بینکر، سرمایہ دار، سائنس دان ،عسکری اور سیاسی رہنما تعلیم کے ماہر اور معیشت دان شامل اللقوا می بینکر، سرمایہ دار، سائنس دان ،عسکری اور سیاسی رہنما تعلیم کے ماہر اور معیشت دان شامل ہیں ۔ یہ سب مل کرلوگوں کو سیاسی ، ساجی ،نسلی ،معاشی اور مذہبی گروہوں کی بناپر با نیٹتے ہیں ۔وہ ان گروپوں کو ہتھیا ربھی دیتے ہیں اور بیسہ بھی تا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوجا کمیں اور آپس

میں لڑ پڑیں۔وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت اپنی نبائی کی طرف خود چلی جائے اور بیاس وقت تک جاری رہے جب تک کہ تمام دینی اور سیاسی ادارے نباہ نہ ہوجا کیں اور کر وُ ارض کا اقتدار بلا

شرکت غیرےان کے باس نہآ جائے۔ اگرکوئی اس سب کو یہودی سازش کہے تو رہے کھے غلط نہیں بلکہ ریتو ایسا بی ہے جبیسا کہ حقیقت کو

چندالفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ بیدواضح طور پرایک شیطانی سازش ہے اورز مین پراس سازش کے مناکندے یہودی ہیں کیونکہ اس کو بنانے والے ، Warburg, Karl Mara

Weishaupt فاندان Jacob Schiff, Roths Childs وغيره سب يجودى

-65

بین الاقوامی سازشوں پر لکھنے والے زیادہ ترمصنفین سے سب سے بڑی خلطی یہی ہوتی ہے کہ کہ وہ اپنے دیشمن کی فطرت سیجے معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ پہلوگ ایک ایسی جنگ مبتلا ہیں جوان کے خون اور گوشت [یعنی جسموں] کے خلاف ہے جبکہ وہ اس بات کومستر دکر دیتے ہیں کہ ان کا اصل دشمن شیطان اور اس کے شطو نگڑوں کا جتھہ ہے جو کہ اس دنیا ہیں اندھیروں کے بادشاہ اور برائی کے مرکز وجور دجال اکبر کی مطلق العنان حکمر انی کے لیے کام کرر ہا ہے۔''

ای خلطی کی وجہ ہے امریکا کے معتدل مزاج لوگ ہے بچھتے ہیں کہ اس سازش کا مقابلہ محب وطن امریکی اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ کا نگر ایس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیس اور جب نئے پر زور آواز ، اچھی طرح سے علم رکھنے والے ، اچھی ذہنیت والے سیاسی رہنما جنہوں نے اس پر کام بہت پہلے ہے کیا ہوا ہو ، اس عالمی نظام اور سازش پر پوری طرح سے جملہ کریں۔

انہیں یا درکھنا جا ہیے کہ وہ ایک سیاس یا پھرکسی ما دی وشمن کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا اصل دشمن تو شیطان یا (Lucifer) ابلیس ہے جو کہ الومیناتی کا خدا ہے۔ الومیناتی ابلیسی سازش ہے۔ بہت بڑے درجے پراس ابلیسی سازش کے بانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہلیس سے براہِ راست را لطے میں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے مختلف ورجوں سے گزرتے ہوئے اب دجال کے کارندے کہلاتے ہیں اور دنیا کوایک زبردست بحران کی طرف لے جانے کی سرتوڑ کوشش کررہے ہیں تا کہاس کی نتہ ہے اپنے جھوٹے خدا کی حکمرانی کی راہ ہموارکریں۔ پیشیطانی طافت جس میں بدی ہی بدی ہے،اس کوصرف ایک روحانی قوت ہی تو ڈسکتی ہے جس کے پاس اس ہے بھی زیادہ اختیار اور طافت ہواور کے شبہ ہے کعظیم شیطانی طافت کے حامل ملعون شخصیتوں ابلیس اور د جال کے مقالبے کی طاقت اللہ نغالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مهدی رضی الله عنه کودی ہے۔محتِ وطن اور منصف مزاج امریکی ہوں یا کوئی اور ،اگروہ اس سازش کا تو ٹرکرنا چاہتے ہیں جس نے امریکا کواوراس کے توسط سے پورے کر ہ ارض کو جکڑ لیا

ہاور جوصرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، پورے عالم انسانیت کے خلاف بھیا تک منصوبہ ہے تو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑے گی جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت انسانیت کواس عظیم فتنے ہے نجات ولائے گا۔ انہیں ہے ہی (سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پر سیح صحیح ایمان لا نا موگا۔ وہ سچا ہے جو آخری سے نبی پرایمان لانے کی دعوت وے گا اور اس کے امتوں کی قیادت کرتے ہوئے پوری و نیا کوایک منصفانہ اور عا دلانہ نظام دے گا۔

### د جالی ریاست:مشرقی ومغرب کی نظر میں

جب د جال، د جالی نظام یا د جالی ریاست کا ذکر کیا جا تا ہے تو بعض لوگ اسے'' نمر نہی زود حسی'' یا'' روحانی حساسیت'' قرار دیتے ہیں۔ان کے خیال میں بیایک نا قابلِ توجہ یا نا قابلِ ذکر چیز کوغیر معمولی اہمیت دیے جانے کاغیر ضروری اور غیر مفید عمل ہے۔ تعجب ہے کہ ایسے حضرات نە حدیث شریف ہے رجوع کرتے ہیں جوہمیں فتنہ و جال ہے اس اہمیت اوراتی تا کید کے ساتھ آگاہ کرتی ہے کہ سامعین ہوں جھتے تھے گویا ہم متجدے کلیں گے تو خروج دجال کا واقعہ ہو چکا ہوگا اور نہ پیرحفزات اپنے گردوپیش میں دجالی علامات، دجالی اصطلاحات، دجالی پیغامات اور وجالی اخلا قیات کو کارفر ما دیکھتے ہیں جو ہر کھیے ہمیں چو کنا کررہی ہیں کہ دجال کے لیے اٹنج ہموار کرنے کاعمل تیز تر ہوا جار ہا ہے۔ایسے قارئین کے لیے ہم نے زیرِ نظر کتاب کا پیر حصہ مخصوص کیا ہے تا کہ وہ حقیقت کو وہم اور سرید آپنچے خطرے کو دور دراز کی افواہیں قرار نہ دیں۔فتنۂ وجال ہے آگاہ نہ ہونا اور اس کی زبر دست مقاومت کے لیے تیاری نه کرنا بجائے خوداس فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔متذکرہ بالا احباب کی تسلی و تشفی کے لیے یہاں مشرق اور مغرب ہے ایک ایک تحقیق پیش کی جار ہی ہے جس میں صاف طور پراورکھل کر عالمی نظام حکومت کو''عالمی د جالی ریاست'' کا بلیو پرنٹ قرار دیا گیا ہے۔ مشرق کے اہلِ علم و تحقیق میں ہے ہم نے جومقالہ چنا ہے وہ ماہنامہ'' فکر ونظر'' میں''اسرائیل ے اسرائیل تک' کے عنوان ہے شاکع ہوا۔ مقالہ نگار ڈاکٹر ابرارمی الدین (شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یو نیورٹی، بہاولپور) کے ذوق تحقیق اور اسلوب نگارش کو تحسین پیش کر تے ہوئے ہم شکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ ان کی بیہ بہترین کا وش یہاں پیش کررہے ہیں۔اس کے بعدا یک مغربی مصنف کی کتاب کی تلخیص ہمارے دعویٰ کا بہترین ثبوت ہے۔

## معركة في وقل

انبدام اورقيام:

معرکہ عشق و عقل جاری ہے۔ خدا پرتی اور مادہ پرتی آ منے سامنے ہیں۔ رجمان کے بندول اور دجال کے چیلوں کے درمیان معرکہ عشق و عقل اپنے عروج پر پہنچا جا ہتا ہے۔ وہ معرکہ سب جو ازل سے آ دم اور ابلیس، ابراہیم اور نمرود، موکی و فرعون میں جاری ہے ۔۔۔۔ زور دارا انداز میں پھر بپا ہو چکا ہے۔ اس کی چنگاریاں سلگتے سلگتے شعلہ بن گئی ہیں۔ یہ شعلے بھڑ کتے بھڑ کتے مختر سے تنش فضاں بن جا کیں گے۔۔۔۔ اور کھر۔۔۔۔ پوری دنیا روحانیت اور ماڈیت، رحمانیت اور دجالیت کے درمیان بپاہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیسٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں گئی ہوگ کی درمیان بپاہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیسٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں گئی ہوگ کی درمیان بپاہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیسٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں گئی ہوگ کی درمیان بپاہونے والی اس جنگ اس میں اونٹوں کی گر دنیں نظر آئیں گی۔ '' د جائی ریاست'' کے انہدام اور ''درجانی ریاست'' کے انہدام اور ''درجانی ریاست'' کے آپہدام اور ''درجانی ریاست'' کے قیام سے پہلے اس معر کے کا میدان سجنے والا ہے۔۔

افتتا كي اوراختاً ي بنياد:

عصرِ حاضر میں اس روایتی معرکے کی گئی بنیاویں ہیں۔افتتا تی بنیاد کا ذکر کتاب کے شروع میں ہو چکا ہے۔ اختا می بنیاد کا تذکرہ یہاں کتاب کے آخر میں کیا جاتا ہے۔اس معرکے کی جس میں روحانیت اور ماویت آ مضما منے ہیں، ایک بنیاداس وقت پڑی جب خلافتِ عثانیہ کے سقوط کے لیے دجالی قو تیں ال کرزورلگارہی تھیں اوراس غرض کے لیے ارضِ حرمین کواس کی سر پرتی سے نکالنا جا ہتی تھیں۔ جب تک خلافت کو حرمین کی خدمت کی سعادت حاصل تھی تب تک پوری و نیا کے مسلمان اسے اپنا سر پرست اور اپنے ہے آسرا سروں پرسائبان ہیجھتے تھے۔ نمایندگان دجال کا انتحاد اس کوشش میں تھا کہ حرمین شریفین پر اگر خلافتِ عثانیہ کا ساینہیں رہتا تو القدس لینا بھی

آسان ہوجائے گا۔ بیت المقدی کے محن میں موجود مقدی چنان کے گرد دجال کا قصر صدارت تغییر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عثافی سلاطین کی جگہ جمہوری حکمران یا علاقائی بادشا چنیں قائم ہوجا نمیں۔ جب بیسازش کا میاب ہوئی تو'' بلاد الحرمین' عثانی خلفاء کے ہاتھ سے جاتے رہے۔ مرز مین حجاز میں عثانی خلافت کی جگہ سعودی مملکت قائم ہوگئی۔خلیفۃ المسلمین پوری ملت اسلامیہ کے مفاد کا محافظ ہوتا ہے جبکہ'' جلالۃ الملک'' اپنی مملکت کی حدود میں اپنے اقتد ارکے تحفظ کواؤلین ترجیح ویج ویج ویج دیاں اپنی ملکت کی حدود میں اپنے اقتد ارکے تحفظ کواؤلین ترجیح ویج ویج ویج دیاں اقتد ار پرست ترجیحات کے باوجود جلالۃ الملک صاحبان کی خدور اور دود ہوال جفائش زندگی کے بجائے تیل اور گیس کی آمد نی سے حاصل ہونے والی اور دو محجور اور دود ہوالی جفائش زندگی کے بجائے تیل اور گیس کی آمد نی سے حاصل ہونے والی سہولت پہندی کے عادی ہوگئے تھے۔

ارض قدى سارض مقدى تك:

تاریخ کا رُخ مورُ دینے والا بیدن 1939ء کے موسم گرما میں اس وقت آیا جب سعودی عرب کے مشرق میں ''الاحساء' نامی مقام پرایک کنویں کی گھدائی ہورہی تھی۔ اس گھدائی سے قبل ارضِ حربین ''وادی غیر ذی زرع' 'تھی۔ یہاں مادیت نہتی ، روحانیت ہی روحانیت تھی۔ اس کھدائی کے بعد یہاں مادیت پرستوں کا جھملٹا لگنا شروع ہوگیا۔ ان کو اپنے دجالی منصوبوں کی محملل کی مقدس سرز مین کی شیبی رگوں میں دور رہا تھا۔ ان کی محملل کے لیے جو سرمایہ چا ہے تھا وہ یہاں کی مقدس سرز مین کی شیبی رگوں میں دور رہا تھا۔ ان کی اس پرحریصانہ نظر تھی۔ دجل کی حد ملاحظہ فرما ہے کہ فقیر منش اہل اسلام کی دولت سے دُشمنانِ اسلام کے دجالی مشن کوفراہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔ یہ پچپلی صدی کی چوتھی دہائی کی بات ہے۔ ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف تو ارضِ قدس (سرز مین معراج) پر دجالی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں شخصاور دوسری طرف ارضِ مقدس (سرز مین اسلام حرمین اسلام حرمین اسلام حرمین اسلام حرمین اسلام حرمین کی اس بے پایاں دولت کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارر ہو شھر جس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ اس کا حصول انہیں زمین پر نا قابلی شکست بنادے گا۔

عالمی وجالی ریاست،ابتداسےانتہا تک

دجالیت کے استحکام کے لیے ان دومنصوبوں کے راستے میں جوسب سے بڑی رکاوٹ تھی لیعنی خلافتِ عثمانیہ، اس کے سقوط کے لیے وہ اپنا کر وہ کر دارا داکر چکے تھے۔ ان کوعلم تھا کہ اب ان کے سامنے ''خلیفۃ المسلمین' نہیں جو عالمی اور تاحد افق وسیع سوچ کا ما لک اورارضِ اسلام کے چپے پہلے کا محافظ ہے، اب ان کے سامنے مقامی اور سطحی سوچ رکھنے والے قبائلی عرب سر دار ہیں جنہیں پہلے کا محافظ ہے، اب ان کے سامنے مقامی اور سطحی سوچ رکھنے والے قبائلی عرب سر دار ہیں جنہیں ۔ "جلالۃ الملک' اور''خاوم الحرمین' کے قطیم القاب سے ملقب کر دیا گیا ہے۔

محسووعرب اورماسدعرب:

دورز وال کے آخری عثمانی سلاطین بھی، جیسے بھی تھے بیکن انہیں نامویِ ملت اور اجتماعی فرائض کا پاس تھا،للنداانہوں نے قرضوں میں ڈوبے ہونے کے باوجودسرز مین قلسطین کی خاک مبارک ہے یہود کوایک چٹکی وینے ہے بھی اٹکار کر دیا تھا، جبکہ سقوط خلافت کے بعد سرز مین اسلام کے تکڑے جن جلیل العظمت یا سہان ملت میں بانٹے گئے تھے،ان کی اولوالعزمی اورملت ہے پائیدار استواری کا بیرعالم تھا کہ القدس تو کجا، وہ ارضِ حرمین میں جہاں صدیوں ہے کسی غیرمسلم کی پر چھا نیں نہ پڑی تھی، وہاں تیل کی شیدائی یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اہلکاروں کو بھیس بدلوا کراپٹی ذاتی حفاظت میں لیے لیے پھرتے تھے۔اس مبہم تبھرے کی دلدوز تفصیل کے لیے ہمیں'' کنوال نمبرسات' کی روداد تک جانا ہوگا۔ تو آئے "کنوال نمبرایک کے بات شروع کرتے ہیں۔ سی کنوال پینے کے پانی کے لیے نہیں کھودا جار ہا تھا۔اس وریان صحرا میں پانی کا تصور ہی نہ تھا۔ سیہ كنوال 'سونے كے پانى'' كى دريافت كے ليے كھودا جار ہاتھا۔ سونے كے اس پانى كارنگ نديانى والا تھا نہ سونے والا ، بیتو کالا سیاہ تھا، کیکن میر پانی کی طرح آ بے حیات بھی تھا اور سونے کی طرح کارزارِ حیات میں کام آنے والا سیال سرماریمھی۔اس کی دریافت نہ ہوتی تو عرب اوٹٹوں کے دودھ اور تھجوروں کی توانائی والی روایتی زندگی گزارتے اور مزے سے رہتے۔جس ون سے سے دریافت ہوا عربوں سے فطری زندگی جاتی رہی۔ میزندگی اب صرف قبائلی پختونوں کے پاس ہے۔ای لیے عرب سے دنیا بھر کو حدرتو ہے لیکن محسود عرب، حاسد غرب کے چنگل میں ہیں۔

پخونوں ہے بھی دنیا کو کلدورت ہے اور ان میں بھی محسود ہے،لیکن وہ حاسدین کے چنگل میں نہیں \_

تنين جرُّ وال شهرون كي كها في:

آپ کوشایدیہ ہے معنی اور بے ربط با تنیں سمجھ ندآ تھی گی۔اس لیے تین جڑواں شہروں کی کہانی آپ کوسناتے ہیں جہاں حرص وہوں کی ہنڈیا،حسد دبغض کی آپنج پر یکائی گئی تھی۔سعودی عرب كے مشرق ميں (اگر'' قارئين مشرق'' كالفظ كالم خوانی كے آخرتك يا در تھيں تو انہيں ايك مَكته سمجھنے میں آسانی رہے گی) کویت کی سرحد کے قریب سعودی عرب کے تین جڑواں شہروا تع ہیں: (1) ظہران (جمے دہران بھی کہتے ہیں)(2) الخبر اور (3) دمام۔ بیہ پنڈی اسلام آبادیا کوٹری حیدرآ بادی طرح قریب قریب واقع ہیں۔ظہران ہے الخبر دس کلومیٹر ہے اور د مام اٹھارہ کلومیٹر۔ تینوں کے پیج میں دورویہ صاف شفاف، وسیج اور کشادہ سڑ کیس ہیں جن کی بدولت چند منٹ میں ا یک شہرے دوسرے شہر پہنچا جا سکتا ہے۔ان تین شہروں کے بیچے تیل کا سمندر موجز ن ہے۔ یہاں اتنا تیل موجود ہے کہ بقیہ پوری دنیا میں موجود تیل کا غالب حصہ اس کے ایک کنویں میں آسكتا ہے جس كا نام' كنوال نمبرسات' ہے۔ بيتيل عالم اسلام كے مركز ، سرزمين اسلام ، ارض حرمین کی ملکیت ہے لیکن اس کے مالکوں کو نہ ریا ختیار ہے کہ اسے نکال سکیں ، نہ ریے قدرت ہے کہ اس کی قیمت طے کرسکیں اور نہ ہی سے حیثیت ہے کہ اس علاقے میں آ زادانہ آ جا سکیں۔ كَفَّاش كالقشر:

جب بیسویں صدی کی تیسری دہائی ہے تیل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی غیر مسلم کی ہمت نہ تھی کہ ارضِ مقدی بیس آمدور دفت رکھے۔اس وفت ارضِ اسلام خالص روحانی مرکز تھی جہاں مادیت پرتی کا سامیہ نہ پڑا تھا اور نہ یہاں وجال کے کارندول کے قدم لگے تھے۔ ڈائر یکٹر جج آف پاکستان بحراللہ ہزاروی نے حکومت سعود ریے ہائی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح لکھی ہے جو حکومت سعود ریے ہائی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح لکھی ہے جو حکومت سعود ریے ہائی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح لکھی ہے جو حکومت سعود ریے ہائی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح لکھی ہے جو حکومت سعود ریے کے ہائی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح لکھی ہے جو حکومت سعود ریے کے بائی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح لکھی ہے جو حکومت سعود ریے کے ہائی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح لکھی ہے جو حکومت سعود ریے کے شاہی خریج پر چھپی ہے۔اس کے صفحہ 404 سے لے کر 407 تک وہ تصاویر ہیں جن

میں ان امریکیوں کوروا بتی عرب لباس میں ملبوس دکھایا گیا ہے جو بہاں تیل کی تلاش کے لیے آئے سے سے ، کیونکہ مغربی لباس میں کسی شخص کی آمد کا اس علاقے میں تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ آرا مکوآئل سے بیودی ڈائر بکٹرنے اس شکش کا کسی حد تک نقشہ کھینچا ہے جواس دفت کے مسلمانوں اور امریکیوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ آگے ہڑھنے سے پہلے اس پرایک نظر ڈالتے ہیں:

''ہم ہے تیل نکالنے کا معاہدہ کر کے ابن سعود نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ بیدوہ علاقہ ہے جہاں کسی غیر سلم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ صحرا کے بدوؤں کے لیے کسی کا فرکا اس علاقے میں قدم رکھنا نہایت خطرناک تصور کیا جاتا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے نہ صرف ہم ہے تیل کا معاہدہ کیا بلکہ ہمیں وہ تحفظ دیا جس کا ہم اپنے ملک میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے بارے میں عربوں کو جوشکوک تھے، وہ بھی حقیقت پر بینی تھے۔ اس لیے کدان دنوں عالم اسلام اور عالم عرب

کے زیادہ ترمما لک مغربی کالونیاں تھیں۔'' یع سروقت نریتا ای مسلمانوں کے

بعد کے وقت نے بتایا کہ سلمانوں کے شکوک وشبہات درست تھے۔ اس پورے علاقے کو بھی امریکا اور برطانیہ نے اپنی کالونی بنالیا ہے اور بیآ زاد مملکت سعودی عرب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی استعار کے ماتحت ہیں۔ جب شروع شروع میں تیل نکلنا شروع ہوا تو تیل دریافت کرنے والی امریکن کمپنی '' کا نام دیا گیا۔ بعد میں والی امریکن کمپنی '' کا نام دیا گیا۔ بعد میں جب مشخکم بنیادوں پر کنوؤں پر گرفت مضبوط کرلی گئی تو وہ نام دیا گیا جو پوری دنیاز بان زدعام ہے بعن ''عربین امریکن آئل کمپنی '' کا کا مریکن آئل کمپنی '' کا ہوئی کہانی بھی

تیل نکالنے کے بارے میں آرا مکونے جو تاریخ لکھی ہے اس کی ایک جھلک یوں ہے: ''تیل کی تلاش 1933ء میں شروع ہوئی۔وہ امریکی ماہرین جواس مہم میں شرکت کے لیے آئے

'' میں کی تلاس 1933ء میں سروح ہوی۔ وہ امرین ماہرین ہوا ں ہم من سرست سے ہے۔ مینے ، انہوں نے ڈاڑھیاں بڑھار کھی تھیں اور کمبی قمیص پہنے ہوئے تھے۔[عربی لباس میں ملبوس ان امریکیوں کی تصویریں مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ 407 پر دی گئی ہیں۔] شاہ عبدالعزیز نے اپنی

خاص پولیس کے ذریعے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی تا کہ بدوان کو نقصان نہ پہنچا سکیس۔ سب سے پہلے جس جگہ تیل تلاش کرنے کا کام شروع کیا گیا، وہاں سے چھ نہ ملا۔اس کام کے لیے نہ صرف میر کہ تمام آلات امریکا ہے منگوائے گئے بلکہ کھانے اور یانی کے علاوہ صابن اور تمام متعلقة سامان بھی امر یکا ہے منگوایا گیا تھا۔ پہلے تین جگہوں کی نشاندہی کی گئی کیکن تیل نہ نکلا۔ دوسری طرف وہ جس طرز زندگی ہے دوجار تھے وہ اس ہے بھی زیادہ مشکل تھی کئیکن بہر حال کوشش جاری رہی۔امریکیوں نے بھی نہایت حوصلہ اورصبر سے کام لیا۔ پہلا کنواں جن حالات میں کھودا سیاس کی تفصیل بہت مشکل ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ پہلے کنویں میں ناکامی کے بعد دوسرا کنوال کھودا گیا،کین اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسرے کنویں کی کھدائی میں ان کو یقین تھا کہ کچھ ملے گا۔ای وقت اس پر ہزاروں ڈالرخر چی ہو چکے تھے۔ورکروں کے رہنے کے لیے شروع میں خیے ہوتے تھے۔ گری بھی ایک تھی کہ جس سے چیرے جلس جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کیے گھروں کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے۔ بیگھر بطور آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسرے کنویں کے کھودنے کے بعدا تناپتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن اتناہے جس کے لیے اتنی تکلیف برواشت نہیں کی جاسکتی ہے۔ تیل نکا لنے والی تمپنی کے اعلیٰ حکام کوشک ہونے لگا۔۔۔۔لیکن ان میں صبر کا ما وہ تھا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کا م کرنے والوں کے زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ ہے وہ یہاں کی آب وہوا ہے خاصے مانوس ہو چکے تھے اس لیے گھبرائے نہیں۔ چوتھا کنواں جس جگہ کھودا گیا وہ پہلی جگہوں سے مختلف تفالیکن تیل جس کے لیے اتن اُمیدیں وابستہ کی گئی تھیں، وہاں نہ لکلا۔اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا تمپنی فلا ہے ہونے کا اعلان کرے؟ جو پچھٹر چ کرنا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ چنانچہ امریکا میں موجود کمپنی کے کرتا دھرتا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جوخسارہ ہو چکا تھاوہ تنسی لا کھ ڈالر کا تھائیکن انہوں نے کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔انہوں نے نئے ماہرین کو بھیجااور تھینی میں کام کرنے والوں کو نے کنٹر یکٹ اورفوا ئددیے تا کہوہ کام جاری رکھ کیس۔ان حالات میں یا نچواں کنوال کھودنے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جو تجربه اور کمال تھاوہ سب اس میں

حبونک دیا، کیمن اس کا بھی وہی نتیجہ نکلاء تا ہم وہ نا اُمید ند ہوئے۔انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہ خری کوشش اور کی جائے تا کہ اگر تیل نہ ملے تو حسرت بھی باقی ندرہے۔

اس دوران انہوں نے ایک وفت میں دو کنویں کھود نے کا فیصلہ کیا۔ بیہ چھٹااور سما توال کنوال تھے۔ ماہرین کے علاوہ تمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لھے لھے کی معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھٹے کنویں ہے بھی پچے نہیں ملا۔جس سے ان کی نا اُمیدی میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ ظہران اور کیلی فور نیا کے درمیان ہے گمان ہونے لگا کہ کسی وقت بھی تھم آ سکتا ہے تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جاؤ۔اجا نک اطلاع کی کہ کمپنی کے ڈائز یکٹر جزل خودآ رہے ہیں ادریہ بھی کہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈالرز امریکا ہے منتقل ہو چکے ہیں۔ نیاسا مان بھی روانہ ہو چکا ہے۔۔۔۔لیکن ساتویں کنویں کو ابھی بوری طرح کھودا بھی نہ گیا تھا کہ ایک مجمزہ ہوا۔جس سے امریکیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ز مین ہے خزانہ ایل پڑااورا تنا تیل نکلا جس پرخودامر کی جیران و پریشان تھے۔ یہ مارچ 1938ء ک بات ہے۔اب تاریخ کا ایک نیاد ورشروع ہو چکا تھا۔ بیواقعہ نہ صرف کیلی فور نیا کمپنی کے لیے حیران کن تھا بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب کے لیے ایک معجزہ تھا۔ بیکنواں آج بھی سات نمبر ے پکاراجا تا ہے۔ 1933ء سے 1938ء کے آخر تک ان پانچ سالوں میں 575 ہزار بیرل تیل نكالاليكن صرف 1939ء ميں 39 لا كھ 34 ہزار بيرل نكالا گيا۔ يعني گزشته پانچ ميں سالوں سات گنا۔ يەقىدار 1940ء مىں پچاس لاكھ 75 ہزار بيرل اور 1945ء ميں يە2 كروژ 13 لاكھ 11 ہزار بیرل تک پیچی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیل دریافت ہوا ہے پیمقدارسب سے زیادہ ہے۔ 1946ء شيں 990لا كھ 66 ہزار بيرل ہواليتن سالانہ 60 ملين بيرل، 1947ء شيں آٹھ كروڑ 98 لا کھ 25 ہزار بیرل لینی نوے ملین بیرل ہو گیا۔ یہاں سے نہ صرف تیل ، بلکہ گیس بھی نکلی۔'' رجماني رياست كالمتي

یہاں سے امریکیوں کو (امریکیوں کے لبادے میں دجالی یہودیوں کو) صرف تیل اور گیس ہی ندملا بلکہ دنیا پرحکومت کی جانی اور عالم اسلام کے خزانوں تک رسائی کا وسیلہ بھی ہاتھ آگیا۔ ساتھ ہی رحمانی مرکز (ارضِ حرمین) میں اثر ونفوذ اور یہاں کی دولت لوٹ کر دجالی ریاست کی تغییر وتشکیل کا ہوسنا کے ابلیسی سلسلہ شروع ہو گیا۔اب ایک طرف وہ''ارضِ قدس' میں دجالی ریاست کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ''ارضِ مقدس' کی دولت کوان بنیا دوں میں انڈیل کر دجال کے''قصر صدارت'' کواستحکام دے رہے تھے۔

امریکی یا برطانوی جب کہیں جاتے ہیں تو اپنی تہذیب اور انداز زندگی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پہلے وہاں اپنی کالونی بناتے ہیں۔ اپنی بستی تغییر كرتے ہيں۔اس ميںان كااپناسكيور في سلم،اپنائي وي اشيشن،تفريجي مراكز اورامريكي تهذيب کے جملہ لواز مات بہع جملہ سہولیات مہیا کیے جاتے ہیں۔ یوں مجھیے کہاس میں سب کچھان کا اپناہی ہوتا ہے۔ یہاں تو سونے کا دریا بہتا تھا۔لہذا سوچا جاسکتا ہے کہانہوں نے یہاں کیا پچھے ناتغمیر کیا ہوگا؟ جنگل کے سربراہ کی مرضی ہوتی ہے کہ انڈہ دے یا بچہ جنے۔ بید دنیا انسانوں کامسکن نہیں، حیوانوں کا بسیرا بن گئی ہے جس کا سر براہ امریکا ہے۔ بہتے سونے کی اس'' سے شہری'' سرز مین میں مسی غیرمککی کو کیا ہمعز زسعودی باشندے کی مجال نہیں کہ قدم رکھ سکے۔ امریکی حکام کی مرضی ہے جتنا تیل نکالیں بااس کی جو قیمت مقرر کریں،مقرر ہی نہ کریں بلکہ سیکیو رٹی کے اخراجات میں با سعود پیرکو بلاضرورت فراہم کیے گئے زائد المیعاد اسلح کی قیت میں لگالیں۔ دنیا میں جس ملک کی جتنی برآ مدات ہوں اس کی کرنسی کی قبت اتنی عی مضبوط ہوتی ہے۔ سوائے سعودی عرب کے کہ اس کا جتنا تیل بھی باہر جائے ، د جالی سامراج کی طرف ہے پیے لیے کہ اس کا کوئی تعلق اس کی کرنسی کی قدر سے نہیں ہوگا۔ اندازہ لگاہئے مسلمانوں کی دولت کی تلجھٹ سے مسلمانوں کے مشکول میں کنٹا آ رہاہے؟ مسلمانوں کی ساوگی اور کا بلی نے انہیں کس طرح ہے کس و بے بس بنار کھا ہے؟ امر یکا کے شہروں اور و بہاتوں میں روشنیوں کی چکا چوند ہے جبکہ عالم اسلام میں قحط ہے،غربت ہے، جہالت ہے، بدحالی اور پسما ندگی ہے۔ دوسری طرف امریکا کےایئے تیل کے ذ خانز محفوظ میں اور وہ عالم اسلام کے تیل کے ذخائر سے بے دھڑک استفادہ کررہا ہے۔ بات

صرف پہیں تک ہوتی تو کچھکم فہرناک نہ تھی ہتم بالا ہے تتم ریہے کہ دجالی استعمار جا ہتا ہے مشرقی اورمغربی سعودی عرب کوالگ الگ کردے۔مشرق میں نیل کی دولت ہوگی ،روحانیت نہیں۔اور مغرب میں مسلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے، دولت نہ ہوگی۔اس طرح دجالی ریاست کی تنکمیل آسان ہوتی جائے گی اور رحمانی ریاست کا مرکز تقسیم ہوکر کمز ور ہوتا جائے گا۔ جب سیکمزور ہوجائے گا تو مکہ دیدینہ کو''آ زادشپر'' قرار دینے کا نعرہ بلند کرکے بیہاں بھی'' د جال کے ہرکار ہے'' ا پنی آ وت جاوت لگالیں گے۔ تبوک سے خیبر تک انہوں نے ہزاروں ہیکڑ زمین خرید کررکھی ہے، خیبر میں اپنی دوبارہ واپسی کا جشن وہ جنگ خلیج کے بعد منا چکے ہیں ،ان مقدی شہروں ہیں بھی وہ بھیں بدل کر آنا جانالگائے ہوئے ہیں ،اس کے اثر ات عرب معاشرے پڑھلم کھلا دیکھے جاسکتے ہیں۔ جب خدانخواستہ کھلی آ زادی مل جائے گی توان کی کارستانیاں کیا کچھٹم نہ ڈھا کیں گی ،اس کا

انداز ولگایا جاسکتا ہے۔

حرمین شریفین کی طرف چیش قدمی کی اس دجالی مہم کا آغاز''القدیں'' کو آزادشہر بنانے کا غلغله بلندكر كے كيا جاچكا ہے۔ جب 'حرم ثالث' پراس بہانے دجالی تسلط تسليم كرواليا جائے گا تو حرمِ اوّل و ثانی، ارضِ مکه و مدینه (حرمهما الله تعالیٰ) کی طرف نا پاک نظرین کھل کر اُٹھٹا شروع ہوجا ئیں گی۔ بیہ ہر حلہ وارمنصوبہ اور بیہ ہے دجل پرستوں کی زہر ملی تمنائیں۔

الماكآرزوون كاعلاح:

وجل میں کتھڑی ان ناپاک آرز وؤل کا علاج سہولت پیند ہوجانے والے عرب کے پاک نہیں،اس کا علاج افغانستان کے کہماروں میں بسنے والے ان کالی بگیڑی والوں کے پاس ہے جس کے پاس عرب شنمرادوں نے پناہ لی ہے اور جہاں سے اُٹھنے والالشکر حربین سے ظہور کرنے والے اس عرب شنرادے کا ساتھ دے گا جوشیع سنت اور صاحبِ تدبیر مجاہد ہوگا اور جس کا ساتھ صرف وہی شخص دے سکے گا جس نے شوق شہادت سے سرشار ہوکر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدق ول سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ وینے کاعزم کیا ہوگا۔ دنیائے اسلام بیں سے کی نے

سائنس و شیکنالوجی میں مہارت کوتر قی کا ذریعیہ مجھا، کسی نے اقتصاد و معیشت کی بہتری کا رونارویا،

کسی کو مید دور میڈیا کی جنگ کا دور نظر آیا، بیسب کے سب مغرب کا تعاقب کرتے ہوئے ترقی کا

رازاس دُشمن کے نقشِ قدم کے تعاقب میں تلاش کرتے رہے جوان سے پانچ سوسال آگے تھا،

جبکہ کہساروں کے ان خدامستوں نے جہاد کی ٹیکنالوجی، غنیمت کی معیشت اور ایمان وعزت کی

جنگ میں دیوانہ وارکود کر ثابت کر دیا کہ ان ساری چیزوں میں ترقی ضمنی اور ثانوی درجے کی چیز

ہے ۔ کفر کی ہوش رہاتر قی کا علاج کفرشکن جہاد میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر تدبیر غلامی کی زنجیریں

مزید تنگ تو کرتی ہے، انہیں کا شیخ کے کا منہیں آتی۔

مزید تنگ تو کرتی ہے، انہیں کا شیخ کے کا منہیں آتی۔

تين اسلامي ملك:

موجودہ عالمی استعار جود جالی قو تو ل کی اکسٹھ کا دوسرا نام ہے،سرز مین افغان میں اس رحمانی لشکرے مندکی کھاچکا ہے۔اے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہاں ہے رسواکن خالی ہاتھ واپسی کے بعدا فغانستان کی غیر معمولی استعداد حرب کے ساتھ یا کستان کی ٹیکنالوجی اور فنی مہارت یج اہو گئی تو ا گلامعر کہ جس کا فکینۂ اتفجار '' آ رمیگا ڈون'' کی وادی میں بیا ہوگا، اس میں بید دونوں ملک جنہوں نے "ججرت، نصرت اور جہاد" کی ہے مثال نظر پیش کی ہے، اس کے لیے خدائی عذاب ثابت ہوں گے،اس کیےوہ بہاں جانے سے پہلے دجال کے شکر 'بلیک واٹر''جیسی تنظیموں اور قادیا نیت جیے گروہوں کے ذریعے منافرت اور نفاق کے جج بودیے جائیں۔ دنیامیں نثین اسلامی ملک ایسے ہیں کہان میں ہے ایک کی دولت اور روحانی سریرتی، دوسرے کی فنی مہارت اور ایٹمی طاقت، تیسرے کی دلیراندافرادی قوت جمع ہوجائیں تو سات براعظموں کی غیرمسلم طاقتیں مل کربھی انہیں فتكست نهيس ديسيستين بهيتين ملك بالترتثيب سعودي عربء ياكتتان اورا فغانستان بين \_ د جال کی نمایندہ قو توں کی کوشش ہے کہ یہاں ہے ہزیت آمیز خروج سے پہلے ہجرت ونصرت کرنے والی ان دوملتول ( پاکستان وافغان ) میں افتر اق وانتشار کی زہریلی سوئیاں چھودی جا کیں ۔اس غرض کے لیے د جال کے کارندے پاکتان میں عوامی جگہوں پر بے مقصد دھا کے کر کے انہیں

رحمان کے جانبازوں کے نام تھوپتے ہیں اور دنیا بھر کی متحدہ دجالی قو توں کوشکست دینے والے مجاہدین کاالمبیج ان کی نصرت کرنے والے عوام کی نظر ہیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق کی بھیٹیول ہے:

س کی جہیں ہے۔ الغرض! مغرب کی عقل اور مشرق کے عشق کا معرکہ زوروں پر ہے۔ مغرب دجالی ریاست کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور مشرق کی طرف ہے آنے والے کالے جھنڈوں والے جانباز رحمانی ریاست کی تغمیر نو جا ہتے ہیں۔ عقل کی معراج کے سامنے مسلمانوں کو تقویٰ کی معراج چاہیے۔ تقویٰ ہے عشق الہی جنم لیتا ہے اور جس دن مسلمان عشق الہی میں دیوانے جوجا کیں گے اس دن عشق کے متوالے بعقل والوں کی بڑھکائی ہوئی آگ میں کودکر لاز وال کردارادا کریں گے۔

تقوی سے عشق اللی جنم لیتا ہے اور جس دن مسلمان عشق اللی میں دیوانے ہوجا ہیں گے اس دن عشق کے متوالے ، عقل والوں کی بڑھ کائی ہوئی آگ میں کودکر لاز وال کر داراداکریں گے۔

یہ بات طے ہے کہ جس دن معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچ گا اس دن عقل کو، اس کی برتری مانے والوں کو اور اس سے مرعوب ہونے والوں کو گئی شکست ہوجائے گی۔ صرف سیط ہونا باقی ہے کہ عقل پرتی کے لشکر میں کون کون ہوگا اور انہیں کتنے دنوں کی مہلت مزید ملے گی؟ اور عشق کے گئی جمٹیوں سے گزرنے کے بعد معشوق حقیقی کا عشق کے گھائل کون کون ہوں گے اور انہیں عشق کی کشی ہمٹیوں سے گزرنے کے بعد معشوق حقیقی کا وصال یا پھرروئے زمین براس کی خلافت نصیب ہوگی ؟؟؟

### فتنهٔ وجال سے بچنے کی تدابیر

سیتدا بیر د جال 1 میں بیان کی جا پیچی ہیں۔ یہاں ان کا خلاصد د ہرایا جاتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہر مسلمان کا لائح عمل اور د جال پراس کتا بی سلسلے کا حاصل وصول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب سے اللہ تعالیٰ نے آ دم کو بیدا کیا، و نیا میں کوئی فتنه و جال کے فتنے سے برا آئیس ہوا اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی اُمت کو د جال ہے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین اُمت (اس لیے) وہ ضرور تہارے ہی اندر نکلے گا۔' (ابنِ ماجہ، ابوداؤر دوغیرہ)

اس عظیم فتنے سے بیچنے کے لیے قرآن دسنت اور نصوصِ شریعت کی عصری تطبیق سے اخذ کردہ روحانی وعملی تد ابیر ملاحظہ فرما کیں :

روحاني ندايير:

ا- برشم کے گناہوں سے تجی توبداور نیک اعمال کی پابندی۔

2- الله تعالی پریقین اور اس سے تعلق کومضبوط کرنا اور دین کے لیے فدائنیت ( قربان

ہونے)اور فنائیت (مرمٹنے) کاجذب پیدا کرنا۔

3- آخری زمانے کے فتوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بیخے کے لیے نبوی ہدایات سیکھنا اور ان پڑمل کرنا۔

4 ول کی گہرائیوں سے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کا شکار ہونے ہے ، جیائے اور حق کی مدد کے وقت باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدیختی اور اس کے وبال وعذاب

مے محفوظ رکھے۔اس دعا کا اہتمام کرنا:

"اَللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، اَللُّهُمَّ أَرِنَا الْحَقّ حَقًا وَّارُزُقُنَا الْجَيْنَابَهُ." إِتَّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقُنَا الْجَيْنَابَهُ."

5- اُن تمام گروہوں اور نت نگ پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مشاکخ عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پہندی کی وجہ ہے کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

6- امریکااور ویگرمغربی ممالک کے گنا ہوں بھرے شہروں کے بجائے حربین شریفین ،ارضِ شام ، بیت المقدی وغیرہ میں رہنے کی کوشش کرنا ،خونی معرکوں میں زمین کے بیہ خطے مؤمنوں کی جائے پناہ ہیں اور د جال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔اییا ممکن نہ ہوتو اپنے شہروں میں رہنے ہوئے جیدعلائے کرام کے حلقوں سے جڑے رہنا۔

7- پابندی سے بیچ وتخمید اور تہلیل و تکبیر (آسانی کے لیے تیسرا اور چوتھا کلمہ کہہ لیس) کی عاوت ڈالی جائے۔ د جال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندی لگانے گا، ان دنوں ذکر و تشبیح غذا کا کام وے گی، البذا ہر مسلمان صبح وشام مسنون تسبیجات ( درود شریف، تیسرا (یا چوتھا) کلمہ اور استغفار کی عادت ڈالے۔ ابھی ہے تبجد کی عادت ڈالیس۔)

8۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آ تا توں پر اُٹھائے جانے اور خروج وجال کے بعد والیس زمین پر آ کر وجال اور اس کے پیروکار یہود یوں کا خاتمہ کرنے (جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونکلیفیں دیں) پر یقین رکھے کہ ریامت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

2- جب حضرت مہدی کا ظہور ہواورعلمائے کرام ان کو سیح احادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق پا کیں تو ہر مسلمان ان کی بیعت میں جلدی کرے باطل پرست اور کمراہ و بے دین لوگ د جالی قو توں کے جن نمایندوں کوفرضی روحانی شخصیات لے کر (مہدی موعود یا کیچ موعود) اوران کی تشہیر کتے ہیں، ان سے دورر ہنااوران کے خلاف کامہ جی کہ کہ والے علائے تی کا ساتھ دینا۔

تشہیر کتے ہیں، ان سے دورر ہنااوران کے خلاف کامہ جی کہنے والے علائے تی کا ساتھ دینا۔

10- جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کی ابتدائی اور آخری دس آیات کو حفظ کر لینا

عالمی دجالی ریاست ،ابنداسے انتہا تک اور سیح شام ان کو دہرانا، ایک مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا جا ہتا ہے،اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری دس آیتوں کی تلاوت کرے۔ان میں پکھ الی تا شیراور برکت ہے کہ جب ساری دنیا د جال کی دھوکا بازیوں اور شعبدہ بازیوں سے متاثر ہوکر نعوذ بالله اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی ،اس سورت یاان آیات کی تلاوت کرنے والا الله کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید وجالی فتشاس کے دل و د ماغ کومتا تر نیکر سکے گا، لئبذا ہرمسلمان پوری سورۂ کہف یا کم از کم شروع یا آخر کی دس آیتوں کوز بانی یا دکرے اوران کا ورد کرتارہے۔

1- صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم الجمعين كے ملكوتى اخلاق يصيلانا:

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تین صفات ہیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کارآ مدعضر ثابت ہو تکیس گے:

مپہلی صفت: صحابہ کرام کے دل باطنی بیار یوں اور روحانی آلائشوں بیعنی تکبیر، حسد، ریا، لا کچی بخل بغض وغیرہ ہے بالکل پاک وصاف اورخالص ومخلص تنے، لبذا ہرمسلمان پر لازم ہے کہ سپچے اللہ والے، تتبع سنت بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کرے اور ان کی اصلاحی

تربیت کے ذریعے ان مہلک روحانی بیار یوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری صفت: وہ علم کے اعتبار ہے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شناس کی آخری صدول تک ﷺ گئے تھے جہال تک ان ہے پہلے انبیاء کو چھوڑ کرنہ کو کی انسان ﷺ سکااورنہ آبیندہ ﷺ سکتا ہے، لپذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ روحانی اور رحمانی علم کی جستجو کرے۔ بیٹلم اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتااوراس علم کے بغیر کا مُنات اوراس میں موجوداشیاد حوادث کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ تغیسری صفت: وہ روئے زمین پرسب ہے کم تکلف کے حامل بننے میں کا میاب ہو گئے۔ برمسلمان بِ تَكَلَّفِي ،سادگي اور جفائشي اختيار كرے \_مغرب كي ايجاد كر ده طرح طرح كي سهوليات اور پیش وعشرت کے اسباب سے تختی کے ساتھ بچیں۔ ہرطرح کے حالات میں رہنے ، کھانے ، پینے عالمي وجالى رياست ، ابتدات انتها تك

اور پہننے کی عاوت ڈالیں۔ (تیز قدموں ہے) پیدل چلنے، تیرا کی کرنے، گھڑسواری، نشانہ ہازی اور ورزشوں کے ذریعے خو دکو چاق وچو بندر کھنے کا اہتمام کریں۔

2- مال وجان سے جہاوئی مبیل اللہ:

جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد سبیل (راستہ) اورمسلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن ہے۔ دجال کے کارندے یہودیوں کی کوشش ہے کہ سلمانوں کے اندرازخود پیدا شدہ عزم جہاد کا

زخ پھیر کر انہیں بےمقصد اور سطی علمی شخفیق ، فنون وصنعت میں مغرب کے تعاقب، سائنس وٹیکنالو جی کےحصول کی خواہش میں مغرب کے از کاررفتہ نظریات کی پیروی اور معیشت واقتصادی

کی بہتری میں حلال وحرام کی تفریق کے بغیر مالی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مشغول کر کے جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی بے مثال، تیز رفتار اور ہوش رباتر فی سے محروم اور عافل کردیں اور جہاد

کی تو بین و شفیص ، انکاروتر دیدخی که جہادے پیٹیر کچھر کر دوسری چیز وں میں فلاح و کامیا فی اور نجات تلاش کرنے والے بنا کرانڈرتعالی کے فضب وانتقام کا شکار بنادیں۔ جہاد وہ مکل ہے جس ہے بہودیت کی جان تکلتی ہے۔لہذامسلمانوں کی بقاوفلاح اس میں ہے کہاپی نی نسل میں جذبہ: جہاد کی روح پھونک کراس دنیا ہے جا کیں اور اپنے اہل وعیال اور متعلقین کا اللہ کے رائے میں

جان و مال قربان کرنے کا ذہن بنائیں۔جذبۂ جہا دا ورشوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلما نو ل کی بقاوتر تی کا تصور پہلے تھا، ندآ بندہ ہوسکتا ہے۔

3- فتشير مال واولا و مع تفاظ ف

فتنهٔ د جال دراصل ہے ہی مال کی محبت اور مادیت پری کا فتنہ اس کیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کرے۔ ہرطرح کےحرام سے بالکل اجتناب کرے۔صرف اور

صرف حلال مال کما کیں اور پھراس میں ہے خود بھی فی سبیل اللہ خرچ کریں اور بچوں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروا کران کی عادت ڈالیں۔اولا د کی دینی تربیت کریں اوران کی محبت کو دینی

كاموں اور جہاد في سبيل الله ميں ركاوٹ نہ بننے ديں۔

#### 4-فندجش سے تفاظت:

(1).....مرداورعورت کا مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ ماحول میں رہنا جوشر عی پردے کے ذریعے ی ممکن ہے۔

(2)....عورتول کو زیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینا اور ان کی مخصوص ذمہ داریوں کے

علاوہ دیگر ذیمہ دار یوں ہے انہیں سبدوش کرنا، جوان کی فطرت اورشر بعت کےخلاف ہیں۔

- (3).....بالغ ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں کی شادی میں دیر نہ کرنا۔
- (4)..... نكاح كوزياده من زياده آسان بنانا اورفنخ نكاح كوزياده من زياده منصبط بنانا
- (5) ۔۔۔۔۔ کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محرومی کو کم ہے کم واقع ہونے دینا، لہذا بڑی عمروں کے مردول اورعورتوں کو بھی پاکیزہ گھر بلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔
- (6) ۔۔۔۔۔کثرت نکاح اور کثرت اولا دکورواج دینا، ورنداُ مت سکڑتے سکڑتے د جالی فتنے کے آ گے سرنگوں ہوجائے گی۔
- (7).....مردول کی ایک سے زیادہ شادی۔ دوسری شادی ترجیحاً بیوہ، مطلقہ، خلع یا فتہ یا ہے
  - سہاراعورت ہے کی جائے۔ (8)..... بیوہ ومطلقہ عورتوں کی جلد شادی۔
- (9)....شادی کوخرچ کے اعتبارے آسان تربنانا اور نکائِ ٹانی اور بیوہ ومطلقہ ہے شادی پر ہرطرح کی معاشرتی پابند ہوں کا خاتمہ کرنا۔
- (10) ۔۔۔۔۔معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح سے (10) ۔۔۔۔ معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح سے (جس سے غیرشرگی رسومات اور فضول خرچی پرشتمل رواج ہوتے ہیں ) ناپسند بیدگی کا ظہار کرنا۔ (11) ۔۔۔۔۔ ماہر اور تجربہ کار دائیول کی زیرنگرانی گھر میں ولادت کا انتظام کرنا اور زچگی کے
  - آپریش ہے حتی الوسع اجتناب کرنا۔ آپریش سے حتی الوسع اجتناب کرنا۔
    - 5- فَتَدُ عُزات اللَّهُ عَالَات ا

عالمی دجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

فتنہ وجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ آسان شکار حلال وطیب کے بجائے حرام مال اور خبیث غذا ہے پروردہ جم ہوتا ہے، البذا جن چیز ول کوشر بعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کوئی سے بچایا جائے۔ حرام گھونٹ اور حرام لباس سے خود کو آلودہ نہ ہونے ویا جائے۔ مصنوعی طور پر العلام العام المحت کے ذریعے پیدا کردہ غذاؤل مصنوعی طور پر تیار کردہ غذاؤل سے ختی سے پر ہیز کیا جائے۔ نیز ڈب بند غذائی اشیا اور جینیاتی و کیمیاوی طور پر تیار کردہ غذاؤل سے ختی سے پر ہیز کیا جائے۔ امت مسلمہ اپنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذائے کے حصول کے لیے زراعت، باغبانی، شجر کاری اور حیوانات کی قدرتی افزائش نسل پر توجہ دے تا کہ کیمیاوی اجزاسے پاک اجناس، پھل، گوشت اور حیوانات کی قدرتی افزائش نسل پر توجہ دے تا کہ کیمیاوی اجزاسے پاک اجناس، پھل، گوشت اور دیوانات کی قدرتی افزائر است نئی سکے جو یہودی سر ماید داروں کی ملٹی بیشل کمپنیوں کے دریعے ان قدرتی چیز وں کورفتہ رفتہ مصنوعی بنا کرانیانوں میں انجیکٹ کیے جارہے ہیں۔

6- فنز ميذيا على الله

2-اس دعا کے ساتھ ہرطرح کے گنا ہوں ہے بچیں اور ظاہر وباطن میں تقویٰ کا اہتمام کریں کہ اس کی برکت ہے اہلِ ایمان کو''فرقان'' عطا ہوتا ہے بینی ایسی فنہم وفراست جس سے سیجے اور غلط، بچے اور جھوٹ میں فرق کی صلاحیت پیدا ہوجائے۔ 3- میڈیا پر انحصار کرنے کے بجائے حقیقتِ حال معلوم کرنے کے بخی طریقے استعال میں لائے جائیں، مثلاً: جوصاحبِ ایمان دجالی قوتوں کے خلاف کام کررہے ہیں یا میدانِ جہاد میں برسر پر یکار ہیں، ان سے ربط ضبط رکھا جائے۔ ان سے زمینی حقائق معلوم کیے جائیں۔ علائے حق کی خدمت میں آمدورون رکھی جائے اور صالحین وقت کے حلقے میں سینہ بہسینہ چلنے والی خبروں سے مطلع رہا جائے۔

4 اگر جدید میڈیا سے خبریں سنی ہی پڑجائیں تو ان کی رومیں بہہ جانے کے بجائے ان کا تجزیہ کیا جائے ہے۔ ان کا تجزیہ کیا جائے ۔ جن اسلامی مما لک، دینی افراد ، نظریاتی تعلیمات ، جہادی تحریکات یادین اداروں کے متعلق افواہی خبریں فراہم کی جار ہی ہیں ، ان سے تحقیق کی جائے۔ اگر تضادیا تعارض دکھائی دے تو اہلِ علم وصلاح کی بات پراعتاد کیا جائے نہ کہ جھوٹی خبریں بھے کر دجل پھیلانے والوں کے اصراریر۔

5- دین و مذہب اور ملک و ملت کے مفاد کے خلاف کسی بات کو آگے نہ پھیلا یا جائے۔ کسی
نیک نیت شخصیت یا ادارے ، تحریک و شخصی کے خلاف مہم میں شریک ہونے بننے کے بجائے خبر کی
بات پھیلائی جائے اور حسن ظن پر بٹنی تنجرہ دوٹوک انداز میں بیان کیا جائے۔ افواہوں کا آسمان شکار بننے کے بجائے مو منانہ فراست کا اظہار کیا جائے۔

7- فنشط نيت عاطت:

شیطان نے جنت سے نکا لے جانے کے دفت قشم کھائی تھی کہ وہ آدم کی اولا دکو گمراہ کرنے کا ہروہ جتن کرے گا جس کے ذریعے وہ اسے جنت میں داخلے سے روک سکے اور اس میں کوئی کسر نہیں جھوڑے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار چونکہ وجال ہے، اس لیے شیطان کی بچ جا اور دجال کی جھوٹی خدائی کو تسلیم کرنا دونوں ہم معنی با تیں ہیں۔ ان دونوں چیز وں یعنی شیطانیت اور دجال کی تخطیم و شہیر کے لیے آج کل کچھ شیطانی علامات اور دجالی نشانات دنیا بھر میں با قاعدہ دجالیت کی تخطیم و شہیر کے لیے آج کل کچھ شیطانی علامات اور دجالی نشانات دنیا بھر میں با قاعدہ مضو ہے کے تحت بھیلائے جارہے ہیں اور ان کوفر وغ دے کر عنقریب ظہور کرنے والے '' یک

چیثم شیطان' سےلوگوں کو مانوس کیا جار ہاہے۔اپنے گردوپیش میں پھیلی ہوئی ان علامات کو پیجاننا اوران کی نحوست سے خود کواور دوسروں کو بچانا اور ان کے چیجے چھیے خفیہ شیطانی پیغام کومستر دکر کے رحمان کے مبارک پیغامات پھیلانا ہرمسلمان کی فرمہ داری ہے۔ان علامات میں سب ہے مشہور اکلوتی آئکھ ہے۔ جو د جال کی معیوب اور قابل نفرت پیجان ہے کیکن د جال کے ہرکارے اسے طافت کا سرچشمہ بتا کر دنیا بھر کے لوگوں کواس سے مانوس اور مرعوب کررہے ہیں۔اس کے علاوہ اہرام مصر جیسی تکونی علامات یا عمارات، سانب، آگ (شیطان آگ سے بنا ہے) شیطان کے سینگ، کھو پڑی اور دو ہڈیاں ، دوعمودی ستون (لیتنی خیر کے مقابلے میں شرکی قوت) فرش پر چوکور سیاہ اور سفید خانے ( یعنی روشنی کے مقابلے میں تاریکی کا اظہار ) 666 کا عدو، گانوں اور پاپ میوزک کے شیطانی بول اورفلموں کے وہ مناظر جن میں شیطاتی علامات اورنشانات کی تشہیر کی جاتی ہے۔سب سے بڑھ کریے کہ دوشیطانی کا موں سے بیچنے کی کوشش جوشیطان کی پوجا کرنے والوں اور د جالی کی راہ ہموار کرنے والوں کا سب سے آزمودہ گر ہیں: (1) فحاشی لیعنی جنسی ہے راہ روی، جس کی کوئی انتہانہیں اور بیرانسان کوحیوانیت (کتے ، بلی) کی سطح تک لے جاتی ہے۔ بیعن'' اسفل السافلين " تك جہال وه بآساني وجال كا غلام اور شيطان كا پجاري بن جاتا ہے۔ (2) جادوكر: شیطان کوخوش کر کے دنیاوی فوائد ( دولت ،شہرت ،جنسی تسکین ) لوٹنے اور مافوق الفطرت شیطانی قوتوں سے بیدد حاصل کرنے کے لیے آج کل جادوکوسا کثفک طریقے سے فروغ دینے کے لیے شیطان کے چیلے جدیدترین انداز اختیار کررہے ہیں۔اس شیطانی جال ہے بچے جس میں تھنسنے والا ایمان سے ہاتھ دھوکر دھو کے اور سراب میں پڑار ہتا ہے، یہاں تک کدا ہے موت کے سکرات آن گھیرتے ہیں۔



## بائبل کی پیش گوئیاں ہمسجدافضی یا ہیکل سلیمانی ، عیسائی حضرات کا ایک بے ٹیکا سوال

السلام يمم

ہم چند دوست مل کرمفتی صاحب کو یہ خطالکھ رہی ہیں۔ہم ایک مشنری اسکول میں پڑھتی ہیں جس کوایک سسٹر چلاقی ہیں۔ہم سب آپ کا کالم بہت شوق سے پڑھتی ہیں اوراس سے رہنمائی اور آگئی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ہمارا خط لکھنے کا مقصد چندا یک سوالات کرنا اور پچھ باتوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اُمید ہے آپ تسلی بخش جواب ویں گے۔گزارش ہے کہ آسان اُردو میں جواب دیں گے۔گزارش ہے کہ آسان اُردو میں جواب دیتھے گا۔

(1) پہلاسوال آپ کے قسط وار کالم''مہد ویات' کے بارے میں ہے جس کالم میں آپ نے '' حضرت وانیال'' کا قصہ بتایا تھا۔ اس کالم میں کچھ پیش گوئیاں بھی بتائی گئی تھیں۔ اس میں جوآپ نے 330 سال بعد ایک ریاست کے قیام کا بتایا تھا وہ مجھ میں تو آگیا تھا لیکن آپ نے 333 سال تکا لیے تھے وہ بات تھے جھ میں نبیں آئی۔ اس بات کا اسکندراعظم کے ایشیا فتح کرنے ہے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ یونان کا اسکندراعظم ہے؟

(2)اسرائیلی جو بیت المقدی کومنہدم کرنا جاہتے ہیں اس بارے میں کیا احادیث میں ذکر ہے؟ کیاواقعی مسجدِ اقصلی منہدم ہوجائے گی اوراس کی جگہ تیسراہیکل سلمانی تغمیر ہوگا؟

نیاوای جیرا کی جیدم ہوبات کا ہورہ کی جدیہ ہوت کا ہے۔ (3) تیبراسوال آپ کے کالم''زرو پوائنٹ' سے متعلق ہے۔اس میں ایک جگہ آپ نے

ذكركياتها كديبوديوں نے جوزمين كے قدرتى نظام كے ساتھ چھٹرخانی شروع كررگى ہات سے

ز مین کی کشش ختم ہوجائے گی اور زمین رک جائے گی۔اس کے بعد زمین متضادست میں گھومنا شروع ہوجائے گی۔جس کی وجہ ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیدالسلام کے نزول اور پھراس کے بعدان کی وفات کے کافی عرصہ بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تب تو بہ کا درواز ہ بند ہو جائے گا۔ کیا جب د جال کے خروج سے پہلے سورج مغرب ے طلوع ہوگا تو کیا تب ہی تو بہ کا درواز ہ بند ہو جائے گا؟ کیا سورج دو بارمغرب سے طلوع ہوگا؟ (4) چوتھا سوال ہم بیکرنا جا ہیں گے کہ کیا قرآن کریم کانسخ کسی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ یا پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تپ وحی کو بلوا کرقر آن کی آیات کلصواتے تھے تو کیا وہ کوئی چیزجس پربیآیات مکھی گئی ہوں اب موجود ہیں؟ بیسوال ہم سے اکثر عیسائی لڑکیاں پوچھتی ہیں ہم ان کوجواب تو دے دیتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں۔اوراو پر کیا گیا سوال وُہراتی ہیں؟اس سوال ہے ہم اپنی بھی معلومات میں اضافہ کرنا جا ہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائی لڑ کیوں کو اپنے وین کی تبلیغ كريكتے ہيں؟ اصل بات يجھاس طرح ہے ہے كہ ہماري جماعت كى ايك عيسا أى لڑكى چھٹيوں ميں عیسائیت کی طرف کچھز مادہ ہی مأنل ہوگئ تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ اسکول واپس آئیں تو وہ يہلے سے كافى حد تك بدل چكى تقى حتى كداس نے كانا كانے تك جھوڑ ديا تھا۔اس كے بعداس نے جماعت کی باقی عیسائی او کیوں کو بھی تبلیغ شروع کردی۔اس نے ہم سے بھی پچھسوالات کیے۔ ہمارے مذہب سے متعلق اور کافی دنوں تک گلی رہی۔ہم نے اس کے سوالات کے جوابات بھی و باورساتھ میں ہم نے بھی اس سے پچھ باتیں پوچھیں۔اس کو بیجھی کہا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی آ مدے متعلق پیش گوئیاں ابھی بھی موجود ہیں لیکن وہ اس سے انکار کرتی۔ہم لوگول نے آپس میں بہت بحث کی لیکن وہ نہ مانی۔ تب ہم نے بیسوچ کر کہ بیہ بحث لا حاصل ہے اوراس سے بلیخ کا مقصد پورانہیں ہور ہاتو ہم نے اس سے دین کے بارے میں بات کافی حد تک کم کردی۔ ہم خود بھی اس کواسلام کی تبلیغ کرنا جا ہتے ہیں لیکن اس کے لیے پیچے طریقہ کیا ہے؟ وہ ہم آپ سے بوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے اگراخلاق کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ہے کیکن وہ صرف کفروشرک میں مبتلا ہے۔ وہ فرقے کے لحاظ ہے'' پروٹسٹنٹ'' ہے۔ پلیز! آپ ہمیں سے ضرور بتا تمیں کہ ہم اس کواللہ کی وحدا نیت اور اسلام کے حق ہونے کا یقین کیسے دلائیں؟

(5) ہمارے اسکول میں صبح اسمبلی کے وقت '' پی ٹی'' یعنی ورزش کروائی جاتی ہے۔ پہلے تو سے '' بی ٹی'' بغیر میوزک سے ہوتی تھی کیکن ایک دوسال پہلے'' پی ٹی'' ایک انگریزی گانے پرشروع کرادی گئی اور'' پی ٹی'' بھی پہلے سے مختلف ہوگئی جو کہ ڈانس سے مشابہت رکھتی تھی۔ہم لوگ پہلے تویہ ' پی ٹی'' کرتے رہے لیکن اب جبکہ ہمارے ذہن دین کی طرف تھوڑا مائل ہوئے تو ہم نے سوچا اس طرح کی پی ٹی کرنا بھی ایک گناہ ہی ہے۔ ہم مسلمان دوستوں سے پہلے اس عیسائی لڑگ نے بیر ' پی ٹی'' کرنا چھوڑی تو ہمیں بھی حوصلہ ملااور ہم نے چھوڑ دی۔ جب چند ٹیچرز نے بیدہ یکھا اور ہم ہے دریافت کیا کہ ہم'' بی ٹی'' کیوں نہیں کرتے تو ہم نے کہددیا کہ یہ'' پی ٹی''نہیں بلکہ ڈ انس ہےاورہمیں اس طرح کی پی ٹی پیندنہیں۔ہم نے پڑنپل سے بھی بات کی تو وہ ہمیں سمجھاتی ر ہیں کہاس میں کوئی خرا بی نہیں \_انسان کو تنگ نظر نہیں ہونا جا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کیکن اس کے بعد جب ہماری اسلامیات کی ٹیچرنے بھی ہم ہے'' پی ٹی'' کرنے کو کہا تو ہم پریشان ہو گئے کداب کیا کریں؟ ہم نے اسلامیات کی ٹیجیرے اس موضوع پر بات کی کدید لی ٹی نہیں بلکہ ڈانس ہے اور وہ بھی میوزک کے ساتھ۔ تومس نے کہا: بیاسکول کے اُصولوں میں شاال ہے اور آپ کو بیضرور کرنا پڑے گی۔مس نے مزید کہا اسلام اتنی پابندیاں نہیں لگا تا اور میوزک کے بارے میں اسلامیات کی استانی نے کہا آپ خود دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پرتشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کراور گیت گا کران کا استقبال کیا۔ پیہ بات س کر پہلے تو ہم اپنے ذہنوں پر زور ڈالتے رہے کہ خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پر کب دف بجایا گیا تھا؟ جب ہم نےمس کواصل واقعہ اور میوزک کی ممانعت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جاری بات مانے سے ہی انکار کردیا اور مزید کہا: ڈھول کا جومیٹیر مل ہے وہ دف والے میٹر مل جیسا ہی ہوتا ہے۔ مس نے بیر بھی کہا: پی ٹی وغیرہ کرنے سے کوئی آپ لوگ عیسائی نہیں ہوجا <sup>کمی</sup>ں

گے؟ مذہب تو ول کے اندر ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ خیر! کانی دیر بحث کے بعد مس نے ہماری بات ماننے سے انکار کرویا اور ہم دوستوں کو''نا فرما نبر دار'' کا خطاب دے دیا گیا۔ کیونکہ مس کے کہنے کے مطابق سب مسلمان لڑکیاں تو میکرتی ہیں لیکن ہم نے مید پی ٹی نہ کر کے ٹیچرز کا حکم نہیں مانا۔

اب آپ ہی بتا ئیں کہ ہم ایمی صورت حال میں کیا کریں؟ کیا واقعی ہم بیسب نہ کرکے اپنے اسا تذہ کی نافر مانی کے مرتکب ہورہ ہیں؟ ہم نے صرف آپ کو ہی اس لیے خط لکھا کیونکہ ہم آپ کو اپنا ہڑا اور ہمدر دہ بچھ کرآپ سے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں۔ برائے مہر بانی ان سوالوں کے سلی بخش جواب دے کر ہماری رہنمائی فرما ئیس کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آ مین ۔ آخر میں یہ کہیں گے کہ آپ اس عیسائی لڑکی کے لیے ہدایت کی دُما کیجھے گا۔

والسلام ..... يجه پريشان مسلمان بچيال

سب سے پہلے تو بھے اس بات کے اظہار کی اجازت دیجے کہ آپ اور آپ کی صالحات مومنات ساتھیوں کا خط میر ہے لیے بڑی خوشگوار جرت اور مسرت کا باعث بنا۔ ایک عیسائی مشنری اسکول میں بڑھنے والی بچیاں اپنے دین سے اس قدر گراتعاق، اس کی درست معلومات کا انتا شوق، اس کے تمام احکامات بڑمل کا اس قدر جذب اور اس کے بارے میں شعور وواقفیت اور آگی ماصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرسکتی ہیں، یہ بات میرے لیے اس قدر خوشی اور اظمینان کا باعث ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور ہوں۔ آپ جس ماحول میں زیر تعلیم ہیں وہاں اپنے کروار، باعث ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور ہوں۔ آپ جس ماحول میں زیر تعلیم ہیں وہاں اپنے کروار، اپنی نشست و برخاست اور شبح اسلامی تہذیبی واخلاقی تصویر پیش کر کے جس قدر تبلیغ کرسکتی ہیں مثاید کی اور ذریعہ ہے مکن نہ ہو۔ آپ خود ایک ''رول ماڈل' 'ہوں۔ آپ کے Actions اور مدن کے اسب سے موثر ذریعہ ہیں۔ آپ نے مشہور محاورہ میں رکھا ہوگا: محمد مکن نہ ہو۔ آپ خود ایک '' میں الفاظ سے زیادہ بلند آ ہنگ ہوتا ہے۔'' جب آپ ور بن کی ہر ہر چیز پڑمل بیرا ہوں گی تو یہ چیز دو مروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور بہی تجس وی بی تو بین کی ہر ہر چیز پڑمل بیرا ہوں گی تو یہ چیز دو مروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور بہی تجس

(1) اس کا ذکر احادیث بین نہیں، البتہ شدت پسندیہودی رہنماؤں نے اپنی قوم کو میہ باور

کرایا ہے کہ ابیا کے بغیر' دسیجا' نہیں آئے گا۔ جبکہ بیا لیی فضول بات ہے کہ اعتدال پسندیہودی

بھی انے نہیں مانے ان کا کہنا ہے کہ مسیجا جب آئے گا، تب وہ جمیں ذلت ہے نجات دلائے گا،

اسرائیلی ریاست قائم کرے گا اور بیکل تغییر کرے گا۔ جمیں اس کے آنے سے پہلے فلسطین کے

باشندوں پر اتناظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شدت پسندیہودی نہ قورات کی پیش گوئیاں

مانے پر تیار ہیں نہاہے نہی قوم کے معتدل مزاج کوگوں کی بات سننے پر سساللہ کافضل ہے کہ ان کا

مقابلہ فلسطینی مسلمانوں جیسے کھر بی جاہدین سے ہے جوانجائی نا مساعد حالات کے باوجود حضرت

مقابلہ فلسطینی مسلمانوں جیسے کھر بیودیوں کے خلاف ڈٹے رہیں گے اور اسرائیلیوں کے لیے

میدان خالی نہیں چھوڑی گے ۔ سسان کی قربانیوں کی بدولت می اقصیٰ قائم ودائم رہ کی اور خوش

میدان خالی نہیں چھوڑی گے ۔ سسان کی قربانیوں کی بدولت می اتصیٰ قائم ودائم رہ کی اور خوش

میدان خالی نہیں چھوڑی گے۔ سسان کی قربانیوں کی بدولت می ان کے معادی والے کا کام بناتے رہیں

میدان خالی بی مسلمان مشکل ترین حالات میں بھی یہود کے سادے منصوبوں کو نا کام بناتے رہیں

گے۔ان شاء اللہ تعالی۔

(2) مضمون میں بات پیجمبہم روگئ ہے۔اس کا پس منظر پیجھ یوں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے نفرت کی ریاست ( لیعنی اسرائیل ) کے قیام کی تاریخ بتاتے ہوئے فر مایا تھا:'' پھر میں

(2) راؤه عالمي دجالى رياست ، ابتدا سے انتہا تک نے دومقدی نیبی آواز وں کو یہ کہتے سنا:'' بیمعاملہ کب تک ای طرح چلے گا کہ میزیان اور مقدی مقام کوفترموں تلےروند دیا جائے؟''اس پر دوسری آواز نے جواب دیا:'' دو ہزارتین سودنوں تک کے لیے۔ پھر مقدس مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔''اس سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 ونول بعد قائم ہوگ۔ (وانیال: ب:8، آیت: 13، 14) ایک پیش گوئی میں ہے کہ یہ 45 دنوں بعد ختم ہوجائے گی۔(دانیال:ب:12،آیت:8-13)اب ان 2300 سال کا آغاز کب ہے ہوگا اور پیہ 45 دنوں میں کیسے ختم ہوگی؟ شارحین کے مطابق ان 2300 سال کا آغاز یونانی ہادشاہ اسکندر (الیگزینڈر) کے ایشیا یعنی ایران پر حملے سے ہوتا ہے۔ بیرحملہ 333 قبل سے میں ہوا۔اس کو 2300 سال 1967ء میں پورے ہوں گے۔ (1967=333-2300) اسرائیل اگرچہ قائم 1948ء میں ہوالیکن اس نے القدس پر قبضہ 1967ء میں کیا۔ 1967ء کے 45 سال بعد ( تورات کی ایک آبت کے مطابق کلام الٰہی میں دن ہے مراد سال ہوتے ہیں ) یعنی 2012ء میں امرائیل ریاست کا خاتمہ.... یا خاتمے کا آغاز ..... ہوجائے گا۔اس کی تفصیل ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالی کی کتاب یوم الغضب ، ترجمہ: رضی الدین سید میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (3) یول لگتاہے کہ یہود کی اس مداخلت اور کا سُنات کی تسخیر کی فضول کوششوں ہے دواثر ات

رونماہوں گے:

(1) زمین کی گردش میں گڑ بڑے دن رات کے بننے میں تین دن کے لیے فرق آ جائے گا۔ پہلا دن ایک سال ، دوسراایک مہینے اور تیسر اہفتے ہوجائے گا۔ بید جال کے خروج کے وقت ہوگا۔ (2) زمین کی محوری گروش رک جائے گی مجرمتضادسمت میں گھومے گی۔اییا ایک دن کے

لیے ہوگا پھراس کے بعد بیگردش معمول کے مطابق ہوجائے گی۔ بیدوجال کی ہلاکت کے بعد قربِ قیامت بیں ہوگا اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہوجا کیں گے۔ بید دو الگ الگ واقعات ہیں جن کی مکند سائنسی وجوہ عالمی سطح پر کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جو یہودی سرمائے کے بل بوتے پر بپوری و نیا کے سائنس وان یہودی سائنس وا توں کی سربراہی میں کررہے

ہیں۔ بیان علوم کی روشن میں ایک امکانی تو جیہہہے جن تک آج کی دنیا پڑنج سکی ہے ، کوئی حتی تحقیقی یا آخری رائے نہیں حقیقت کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

مولانا اساعبل ریحان صاحب نے بھی بندہ سے میسوال کیا تھا۔اس کیے بندہ اس کی کچھ مزیدتشریخ ضروری بمجھتا ہے۔ پہلے تو پیلموظ رہے کہ ہر چیز کا اصل سب تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ظاہری سبب کوئی بھی چیز ہو عتی ہے۔ وجال کے خروج سے پہلے زمین کی گروٹر تھم کرتین دن کے لیےست ہوجانے گی۔ پہلا دن سال، دوسرا مہینے اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوجائے گا۔ دجال کے خاتیے کے بعد قیامت کے قریب زمین کی گردش ذرا دیرکورک کر پھرمخالف سمت میں شروع ہوجائے گی۔ایک دن کے لیے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اس کے بعد وہ معمول کے مطابق بھرمشرق سے طلوع ہوگا۔ ان دو واقعات کا حقیقی سبب نو خالق کا ننات کا امر ہوگا۔ ظاہری سب یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں تنخیر کا ننات کے لیے کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جوفطری نظام میں مداخلت کر کے اے اپنے تالع بنانے کے لیے کیے جارہے ہیں۔کوئی بعیدنہیں کہ خروج وجال ہے پہلے زمین کانقم جانا ان کا ایک فوری اثر ہواور ہلاکت د جال کے بعد زمین کا اُلٹی سمت گروش کرنا ان کا دوسرا اثر ہوجو ذرا دیرے ظاہر ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

اس مضمون میں جو پجھ لکھا گیا میخض امکانی توجیبہہ ہے۔ ناقص سجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف' تذکیز' ہے بیعنی برا درانِ اسلام کوعلاماتِ قیامت کے تذکر ہے کے ذریعے قیامت کی یاد دلانا اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا۔ آپ کاشکر سے کہ اس طرف توجہ دلائی۔

(4) ہاں! دنیا میں جتنے بھی قر آن کریم ہیں وہ صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے کی کا پی ہیں اور صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کا لکھا ہوانسخہ اشنبول، ترکی کے میوزیم (توپ کا پے) ہیں محفوظ ہے۔ عیسائیوں کی بدشمتی ہے کہ انجیل کا ایک بھی نسخہ اصل عبرانی زبان میں محفوظ نہیں (خودعبرانی زبان

عالمی وجالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک ہی محفوظ نہیں )۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھوایا ہوا تو رہنے ہی دیں لیکن مسلمانوں ہے وہ سیر فضول سوال کرتے رہتے ہیں جوآپ سے کیا گیا۔ پچھ عرصة بل ایک عیسائی یا دری مسلمان ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کا سب بیہوا کہ میں نے ایک مسلمان عالم سے مناظرے کے دوران سوال کیا کہ جوقر آن مجیراً ج موجود ہے وہ تو نسخہ عثمانی ہے بیعنی حضرت عثمان رضی اللہ عندنے اے لکھواکر بورے عالم اسلام میں جمجوایا۔ قرآن کریم کانسخہ محمد بیکہاں ہے؟ یا دری کہتا ہے بظاہر بیسوال بڑامعقول ہے کہ موجودہ قرآن عثانی مصحف مجمدی مصحف نہیں .....لیکن حقیقت میں اتنا فضول ہے کہ مجھے ساری رات اس پر بے چینی رہی۔ بالآخر میں نے اسلام قبول کرلیا۔ سی سوال ایبا ہے جیسے کوئی کہے کہ تاج تمپنی جونسخہ جھا تی ہے، یہ تو نسخهُ تا جیہ ہے بسخہ عثمانہ نہیں۔ جب کوئی شخص کوئی کتاب لکھے پھراہے شائع کروادے جو بعینہاس کی لکھی ہوئی تحریر کے مطابق ہوتو اس شائع شدہ کتاب کوای شخص کی تصنیف کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندنہیں کہتا کہ اس کی کتاب صرف وہ ہے جواس نے خودلکھی یا لکھوائی۔ بالکل یہی صورت حال قرآن کریم کی ہے۔ میسائی حضرات کے پاس تو انجیل کی اصل زبان کا بوری د نیامیں ایک بھی عبرانی نسخنہیں۔''عیسوی نسخہ'' کا ان سے کیا مطالبہ کیا جائے؟ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے، اصل زبان کا ..... ایک مجھی نسخہ.... پوری د نیا میں ....کہیں بھی ....کسی میوزیم میں بھی موجود نہیں ۔مسلمانوں کی کتاب کی اصل زبان بھی محفوظ ہے، ابتدائے اسلام کے لکھے ہوئے نسخے بھی محفوظ ہیں۔ بیانسخے آج کے موجودہ نسخوں ے ....اورآج کے اور ساری و نیا کے قرآن کریم ایک دوسرے سے حف بدح ف ملتے ہیں۔ بیہ اس کے اصلی اور حقیقی ہونے کی ایسی دلیل ہے کہ اس سے کوئی اٹکا زہیں کرسکتا۔ جبکہ دوسری طرف عیسائی حضرات کے ہاں صورت حال ہیہ کہ خوداس میں بھی اختلاف ہے کہ انجیل میں موجود حار مختلف کتابوں میں ہے اصل انجیل کون می ہے؟ اور وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ ونیا بھر میں انجیل کے ترجے چل رہے ہیں اور ہر ترجمہ دوسری زبان کے ترجے سے کافی کچھ مختلف ہے، کیکن

کون ساتر جمداصل کے زیادہ مطابق یااس ہے قریب ہے، اسے چیک کرنے کا کوئی ذریعہ ہیں،

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک کیونکهاصل نسخد تو دور کی بات ہے،اصل زبان کا ایک بھی نسخہ بچری دنیا میں .....کہیں بھی ....کس عجائب گھر میں بھی موجود نہیں۔ آپ کوانجیل میں موجو دحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے متعلق پیش گوئیوں کی کا لی بھیجی جارہی ہے۔ اس کی مدد سے آپ اپنی دوست کواسلام کی دعوت بھی دے علتی ہیں اور جو کلاس فیلوز آپ سے قرآن کریم ہے متعلق منفی سوالات کرتی ہیں ان کا جواب بھی اس کے ذریعے ممکن ہے۔ غیرسلموں کے سامنے اسلام کے تعارف کے لیے حضرت مولا نامنظور نعمانی صاحب کی کتاب ''اسلام کیا ہے؟'' بہت مفیر ہے۔حضرت مولا نامفتی تقی عثانی دامت برکاتہم کی کتاب'' بائبل ہے قرآن تک' اور' عیسائنیت کیا ہے؟'' نیزمعروف نومسلم دانشور' علامہ اسد لیو پولڈ کی'' روڈ ٹو مكه'' بھى لا جواب كتابيں ہيں مؤخر الذكر كا أردوتر جمه''طوفان سے ساحل تك'' كے نام سے (5) آپ ہرگز اس ۋانس نما بی ٹی میں حصہ نہ لیں۔ بیاسا تذہ کی نافر مانی نہیں۔اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر ماں برواری کا تقاضا ہے۔اپنے ایمان کی حفاظت استنقامت کے ساتھ کریں۔ رقص اور موسیقی دونوں شیطانی کام ہیں۔ پیشیطان کے خاص ہتھیار ہیں۔ان کے ذریعے سے وہ ول میں نفاق کے نے بوتا اور بے حیائی کے کاموں کا شوق پیدا کروا تا ہے۔ ہمارے رحمانی مزہب میں قص اور موسیقی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو بچیوں نے دف ہجا کرآپ کا استقبال کیا تھا۔اب جب حضور پاک علیٰہ السلام نے وف کی اجازت دی اور ڈھول کوشیطان کی آ واز قرار دیا تو دف اور ڈھول کو ایک جیما کہنے والے کتنی بڑی جہالت کا شکار ہیں؟ اگرانسان ندہب کی بانوں کواپنی ناقص عقل سے طرح طرح کے سوالات کر کے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ جو بات

کرنے کے لیے بوچھتا پھرے کدالیا کیوں ہاورالیا کیول نہیں؟ معالیہ میں ایک کا ایسا کیوں ہے اورالیا کیول نہیں؟

ہمارے مذہب میں طے ہوگئی بس وہ حرف آخر ہے۔ کسی کو پیرٹی نہیں کہ من مانی خواہشات پورا

اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فر مائے۔ مذہب ول میں بھی ہوتا ہے اور سرے پاؤں تک ہرعضو پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو اپنے مذہب کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور جسم پر ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مذہب بدل ویا ہے اور اب ہم کو بھی اس بدھیبی میں ہتالاً کرنا چاہتے ہیں۔

ول سے ذعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ہم سب کو بھی نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ ایمان واسلام کی محبت اور اس پڑمل ،اس کی تبلیغ کا شوق ہمارے رگ و پے میں ، ریشے ریشے میں اُتاردے۔ آمین

# مصلحت بإغيرت بكلوننك بإشعاعيس بسوسال بعند

محترّ م مفتی محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

یں گزشتہ سات ساڑھے سات سال ہے آپ کا قاری ہوں۔ آپ کے مضامین 'اقصلی کی پہار''،''بولتے نقشے'' وغیرہ میرے لیے باعثِ توجہ رہے ہیں۔ آج میں چند نکات پر اپنے اشکالات کی وضاحت جا ہتا ہوں۔

(1) ..... آپ کی کتاب ''عالمی یہودی تنظیمیں' میں صفحہ 53 پرلکھا ہے: ''سوجدت پہند پوری ول سوزی اور کلمل خیرخوابی ہے مسلمان نوجوانوں کو تخل وبرداشت اور وسعت نظری ورواداری کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو حکمت عملی سیجھنے اور صلح حدیبیو والانرم رویہ اپنانے کی تربیت دیتے ہیں اور یہ مجول جانے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان وشمن کے زیر کی تربیت دیتے ہیں اور یہ مجول جانے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان وشمن کے زیر کی تاریخ مالک کو رواضر میں وشمن چڑھائی کرے مسلم ممالک کو روند نے آنکلا ہے۔'

جناب مفتی صاحب! آج ہے سات سال تین ماہ قبل''عزت مآب جناب پرویز مشرف صاحب'' نے بھی کفرواسلام کے معرکہ بیں صلح حدیب یکا حوالہ دیا تھااور کہا تھااس موقع پرضرورت حکمت سے کام لینے کی ہے۔ حدیب یے موقع پر حضرت عمررضی اللہ عنہ بھی بہت جذباتی ہورہے تھے۔

یہ بات بھی سیجے ہے کہ مسلمان اس وقت کفار سے تعداد میں کم تھے، یہ بھی سیجے ہے کہ وہ الڑنے کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے مکہ مکر مدے قریب پہنچے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک نا کافی تھے۔وہ اپنے ہیں کیمپ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور تھے۔ان کی کوئی د فا کی لائن نہ تھی۔ان کو کمک کا پہنچنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔وہ مشکل حالات میں بلیٹ کرکسی دفا تی حصار میں پناہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ سکتے حدید بیدیکا تذکرہ بیعت رضوان کے بغیرمکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بیروہ بیعت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت ہے ان تمام دعودی، تجزیوں اور اندیشوں نے لعی اُرّ جاتی ہے جو پیر کہتے ہیں کہ چونکہ حالات مسلمانوں کے موافق نہ تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنبم اجمعین نے وقت اور حالات و مکھتے ہوئے'' حکمت'' ہے کام لیتے ہوئے کفار کے تمام مطالبے مانتے ہوئے کرلی۔ مسلمانوں نے سلح صدیبییاس لیے نہیں کی کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہ تھے اور وفت کوٹا لنے کے لیے مجبوراً انہیں صلح کرنا پڑی ۔ صلح حدیبہیض اللہ کی وی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے ہوئی۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار

دیا۔ باقی بیسوال کیسورہ فتح توصلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ وی مثلوی طرح وجی غیرمثلو پرایمان رکھنے والوں کے لیےاک طرح کے اعتراضات کچھ عنی نہیں رکھتے۔" حضرت پرویز مشرف" کی

تحكمت فظعأ حضرت عمررضي الله عندسے زیادہ نہیں ہوسکتی۔ میں مجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت کوصرف اورصرف رسول النّه صلی النّه علیه وسلم نے وجی الٰہی کی روشنی میں ویٹو کیا۔ مفتی صاحب کی کتاب ہے لیے گئے مندرجہ بالا اقتباس ہے بھی مجھے میرمحسوں ہوتا ہے کہ

جیے سلح حدیبیاں لیے ہوئی کیونکہ مسلمان دشمن کے زیزنگین علاقے میں جارہے تھے۔مؤ دہانہ عرض ہے کہ بیری اصلاح فرماد بیجے اور دل کے ترود کو دور کر لیجے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر وے۔ میں سیبھی کہنا جا ہوں گا اگر آیندہ بھی کسی صلح ہے مسلما توں کی فتح مبین اورا سلام کا غلبہ یقینی ہوتو فیھا ہمیں بلاوجہ څون بہانے کا شوق نہیں ہے (اپنا بھی اور دشمنوں کا بھی ) ور نہ ہمارا راستہ تو بدر وخنین،غزوہ بنونظیر،غزوہ بنوقبیقاع، بنوقریظہ وخیبرے ہوتا ہوا قادسیہ،نہاونداور برموک ہے گزرتا

ہے۔ ہما رارا ستہ مومنات ہے گزرتا ہے نہ کہ پلٹن میدان ہے۔

(2) ....مفتى كے سلسلة "وجاليات" كے متعلق ضرب موس 19 تا 26 ذى الحجه 1429 ه میں مضمون چھیا ہے: '' وجال کہاں ہے؟'' اس کے ابتدائی پیرا گراف میں لکھا ہے:'' وجال کچھ مواقع بر پچے عرصے کے لیے اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھرزندہ کرسکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا وہ اسے کس طرح کرے گاغالباً کلوننگ کے ذریعے''

میری ناقص رائے میں بیاندازہ کیج محسوس نہیں ہوتا کلوننگ تو آج کل ہی کافی شہرت یا چکی ہے۔ وجال پچھموا قع پزہیں بلکہ ایک عظیم انسان گوٹل کرے گا۔ پھراہے دوبارہ زندہ کردے گا۔ (نعوذ بالله) پھر جب دوبارہ ای شخص کو مارنا جاہے گا تو اس پر قا در نہ ہوگا۔وہ جومسلمان کو دوبارہ زندہ کرے گاتو کچھاس اندازے ہوگا کہ پہلے بیکام کی نے کیا ہوگا۔ای کوتو مثال بنا کروہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دوسری بات میہ ہے کہ کلوننگ کے ذریعے ایک جاندار خلیہ لے کر جو جاندار پیدا کیا جاتا ہےوہ ہو بہو پہلے کی ہم شکل ہوتا ہے لیکن بیون پہلا جاندار نہیں ہوتا۔ بلکہ بیا یک بیچے کی شکل میں ہوتا ہے۔جووفت کے ساتھ پروان پڑھے گااور بڑا ہو کر ہو بہوا پنے سابقہ جاندار کی نقل ہوگا جبکہ دجال جس شخص کو مارے گا ای کوزندہ کرے گا۔وہ بچینبیں ہوگا ،ای عمر کا وہی شخص ہوگا اور بہا نگِ دہل کھے گا کہ اب تو مجھے تیرے وجال ہونے کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ایے اس خیال

میں اصلاح کا طالب ہوں۔ (3)....ای مضمون کے آخر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں حضرت تہیم واری رضی الله عنه کے سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک جزیرہ پران کی ملاقات جساسہ اور دجال ہے ہوئی۔ وجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج ہے سوسال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ (حدیث کے سیح الفاظ مجھے یادنیس ہیں۔مفہوم تقریباً یمی ہے ) لیعنی اس وقت روئے زمین پر جوانسان بستے تھے، 100 سال بعد لیعنیٰ 110ھ تك ان مين سب كانتقال ہوگيا۔اى بنا پرعلما كا ايك برا طبقه حضرت خضر عليه السلام كى حيات و نيا کی نفی کرتا ہے کہ اگر اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ تنے تو بھی 100 سال بعدوہ بھی رعائي تيت-125/روي

وفات پاگئے اور اب زند ونہیں ہیں۔ان دواحادیث کا ظاہری تعارض تر دد میں ڈالٹا ہے۔آپ ے مؤ دیا نہ درخواست ہے کہ مناسب تطبیق فر ما کرظاہری اشکال کودورکر لیجیے۔

دوسری بات سد که د جال یقنینا ایک انسان ہی ہے، جن نہیں ہے۔ کیونکہ جنوں ہیں سب سے براشد پیر شیطان ہے۔ اس ہیں بھی سیطافت نہیں کہ زبر دخی کسی کو گناہ پر آمادہ کر لے۔ د جال انتہائی فر ہیں اور سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہوگا۔ وہ اگر کسی گمنام جزیرہ پر قید ہے تو وہ سیعلوم کہاں سے سیکھے گا؟ نیز اس د نیا پر رہتے ہوئے کیا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا؟ اب تک تو وہ ہزاروں سال کا بوڑھا ہو چکا ہوگا؟

(4).....گزشتہ کچھ مضامین میں ''حضرت مہدی'' کے ظہور کی علامت بیہ بنائی تھی کہ اسی سال ماہِ رمضان میں جا ندگر ہن اور سورج گر ہن ایک ہی مہینہ میں ہوں گے۔ 1424 ھ میں ایسا ہی ہو بھی چکا ہے مگرا ہم بات بیرکه اس سال حیا ندگر بهن درمیان مہینے نبیس بلکه شروع مہینہ میں ہوگا۔ یہ بات تو ایک اسکول کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سورج گربن جمیشہ قمری مہینہ کی آخری تاریخوں 28 یا 29 تاریخ کو ہوتا ہے جبکہ جا ندگر ہن ہمیشہ وسط مہینہ لیعنی 13 یا 14 یا 15 تاریخ کو ہوتا ہے اور اس کی وجہ جا نداور زمین کی مخصوص حرکات ہیں۔ پہلی تاریخ کو جا ندگر ہن ہونا خلاف عاوت ہوگا۔ مجھےخلاف عادت کسی واقع کے ہونے سے انکارٹہیں ہے۔ قیامت کے قریب بے شارخلاف عادت واقعات ہوں گے مگر جو بات میرے ذہن میں ہے وہ ہے کہ پہلی تاریخ کے جا ند کے جاندگر بن کا مشاہرہ کیے کیا جائے گا؟ پہلی تاریخ کا جاند نہایت باریک ہوتا ہے۔ بعض او قات نظر بھی نہیں آتا ، بہت کم وقت کے لیے اُفق پر رہتا ہے۔ایسے میں اگر اس پر گہن ہو بھی رہا ہوتو عام آ دمی کے لیے اس کا مشاہرہ تقریباً ناممکن ہے۔ابیا ہی محسوس ہوگا کہ کسی وجہ ہے آج جا ثد نظر تہیں آیا کسی کا ذہن ماسوائے سائنس دا نوں کے گرہن کی طرف نہیں جائے گا۔ لہٰذا ریکھلی ہوئی نشانی محسوس نہیں ہوتی۔ نیز یہ جا ندگر ہن ہر سال پہلے ہے جیسے ابھی ہے یہ بتادیا گیا ہے کہ 2009ء بیں ووسورج گرہن اور چار چا ندگر ہن ہوں گے، انہی میں سے ہوگا یا ہے بالکل حساب

ہے ہٹ کر ہوگا۔

أميدكرتا بهون آپ جوابات دے كرميرےا شكالات كودوركريں گے-والسلام...... ۋا كىژمجىر عارف، دىيررآ باد

جواب:

یاد آوری، رہنمائی اور صلاح واصلاح کا از حد شکر سیداللہ تعالیٰ آپ کواس کا اجرعطافر مائے اور آپ کواپنی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فرمائے۔ آمین

ب سے اس جملے کو بوں کروینا چاہیے۔۔۔۔۔''غالباً کلوننگ کی کسی ترقی یافتہ شکل کے ذریعے'' اور واقعہ بیہ ہے کہ بیرسب کچھ وجال کی طاقت کی سائنسی توجیہ ہے کیونکہ اس وارالاسباب میں اس کو جو طاقت ملے گی وہ بالکلیہ مافوق الفطرت نہ ہوگی بلکہ فطری قو توں پر غیر معمولی تحقیق کے دریعے حاصل ہوگی جسے عام لوگ کرشمہ' قدرت سمجھ کر یہودی سائنس وانوں غیر معمولی تحقیق کے ذریعے حاصل ہوگی جسے عام لوگ کرشمہ' قدرت سمجھ کر یہودی سائنس وانوں

عالمی دجالی ریاست،ابنداےا نتہا تک کے اس شعبرہ باز کو خدا مان لیس گے جبیبا کہ آپ نے لکھا ہے: '' د جال سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہے۔'' الحلے مضامین میں راقم یہ بات کہہ چکا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کارفر ما شعاعوں کو یہودی سائنس دانوں نے کسی حد تک محفوظ کرلیا ہے۔ مکمل طور پرمحفوظ کرنے کواور حب منشااستعال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ان شعاعوں کے ذریعے محیرالعقو ل کام پلکے جھیکتے میں کیے جاسکتے ہیں اور عنقریب و نیاد جال کے ظہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتماشے دیکھے گی۔ (3)....ان احادیث میں تعارض نہیں اس لیے کہ بیعام بی ٹوع انسان کی بات ہورہی ہے

جواس وفت زندہ تھے۔اس کے بعد بھی عموماً سوسال بعد زمین پروہ انسان نہیں رہتے جوآج زندہ ہیں۔ان کی جگہنئ مخلوق لے لیتی ہے۔حضرت خضرعلیہ السلام جیسا'' پیکر خیر''اور د جال علیہ اللعنة جيما" سرايائے شر"اس مستقیٰ ہیں۔

وجال گمنام جزیرے میں بندہے،اے بیعلوم سکھنے کی ضرورت نہیں، کچھتو اس کی صلاحیتیں ہے مثال ہوں گی (اگر چہ صرف شرمیں ہی استعال ہوں گی )اور کچھ یہودی سائنس دان اپنی تمام ا بجادات اس کے قدمول میں لا ڈالیس گے تا کہ وہ ان کی عالمی حکومت قائم کر سکے۔ جہاں تک اس کی عمر کی بات ہے ۔۔۔۔ یا تو زمان وموسم اس پراٹر انداز نہیں یا پھرانٹد تعالیٰ نے اس فینے کو بنایا ہی ایہا ہے کہ مدتنی گزرنے کے باوجود وہ شرکے کاموں کو فکتۂ عروج تک پہنچانے کے لیےابیا ہی چوکس و بیدار ہوگا جیسا کہ کوئی جوان العمر ہوتا ہے۔

(4) ..... بیرحساب سے بالکل ہٹ کر ہوگا۔اس کے وقت کوسائنس دان پہلے ہے متعین نہیں کر سکتے۔ غالبًا باریک ہوئے کے باوجوداس کا عام اور کھلا احساس ہی اس کی انفرادیت ہوگا۔ و الله أعلم بما هو كائن في كائناته.

## جنگ بهندی ترغیب، جهادی ملی تدبیر، امیرکی تلاش

محتر م مفتى ابولها به شاه منصورصاحب السلام عليكم ورحمة الله

فلطین اوراقصیٰ کے موضوع پرآپ کے مضامین ایک عرصے سے میرے زیرِ مطالعہ رہے ہیں۔ میں بیرسب کچھ پڑھتا تھااورسو چھاتھا کہ اقصلی کا مرثیہ تو سنایا جار ہاہے، مگر مجھ جبیبا عامی اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی۔ آپ کی کتاب'' وجال' کے شاکع ہونے کے بعد بیکی دور ہوگئی۔اس میں میرے جیسے تخص کے کرنے کے لیے بہت مواد ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزائے خیردے اور آپ آیندہ بھی ہماری رہنمائی کا کام سرانجام دیتے رہیں۔ (1)....میں سوچتا ہوں کہ اقصیٰ کے رائے میں "ہند" پڑتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدی میں آ خری بڑے معرکے سے پہلے روایات کے مطابق ایک بڑی اور فیصلہ کن" ہند" میں ہوگی جس میں مسلمان ہندوستان کو فتح کریں گے۔اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔مسلمان ہندوستان کے باوشاہوں کو باندھ کر جب واپس پلٹیں گے تو دریائے اردن کے کنارے حضرت مبدی اپنے جا نثار ساتھیوں کے ہمراہ بہبوداورموجودہ نصاریٰ کےساتھ ایک انتہائی خوفناک جنگ میں مصروف ہوں گے۔ بیشکر حضرت مہدی اوران کے ساتھیوں کا معاون ہوگا، چونکہ ہمارے خطے کوائ 'جنگ ہند' سے براہِ راست تعلق ہے،اس کیے میراخیال ہے کہ اقصیٰ کے ساتھ ساتھ "جگب مند" کے موضوع پر بھی لوگوں کو بیدار کرنے ك مضامين لكصح جاكين، كيونك بهرحال "جنك بهند" برمجدون كم مقالب بين زياده قريب إورتهم اس میں طوعاً یا کر ہاملوث ہوں گےللبڈااس کی تیاری اور قلب کوگر مانے کی ضرورت محسوں کرتا ہول۔ (2) .....دوسری بات سے کھملی جہادک عام آ دی کے لیے کیا صورت ہے؟ ہرآ دی کیا کرسکتا

عالمی وجالی ریاست ،ابتدا سےانتہا تک

ہے۔ اس کا تعیین امیر جماعت کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا امیر کون ہے؟
میں جہاد کی تیاری کس طرح ہے کروں؟ نماز تہ بچے وقمید، ذکر اللہ اور حرام ہے اجتناب کے علاوہ میں کیا عملی اقد امات کرسکتا ہوں؟ واضح نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں کا جو وفد غزہ کے لیے گیا تھا میرے اندازے کے عین مطابق کچھ نہ کرسکا۔ مصری حکومت نے اسے غزہ جانے ہی نہ دیا۔ میرے خیال میں اس وقت مسلمانوں میں جہاد کی جو داخلی رکاوٹ ہے اسے دور کرنا پہلے مرحلے میں ضرور ک ہے، میں اس وقت مسلمانوں میں جہاد کی جو داخلی رکاوٹ ہے اُسے دور کرنا پہلے مرحلے میں ضرور ک ہے، میں اس وقت مسلمانوں میں جہاد کی جو داخلی رکاوٹ ہے اُسے دور کرنا پہلے مرحلے میں ضرور ک ہے؟

(3)....روایات میں ہے کے قرب قیامت میں ملمان اور عیسائی ال کرایک جنگ اڑی گے، اُس میں آئیس کامیابی ہوگی۔مسلمان کہیں گے کہ بیکامیابی ہماری دجہ ہے ہوئی اور عیسائی اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کریں گے۔بعد میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوجائے گی۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں۔بس ایسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ جنگ کمیونزم (رُوس) کے خلاف افغانستان کی سرزمین پرلڑی جا چکی ہے جو درحقیقت کفر کے خلاف جہادتھا بگر امریکانے ڈیڑھ دوبرس کی خاموش کے بعد جب دیکھا کہ افغان مجاہدین تن تنہا کامیابی ہے بید جنگ کڑر ہے ہیں تواپنے مفادکی خاطر محض اسلحے کی صورت میں مدد کی جب کہ اس کا کوئی فوجی لڑنے نہیں آیا۔ بعد میں عیسائی اب اس فتح کا كريثرث ليتة بين كه بم نے ويتنام كا بدلہ لے ليا۔ ميں اپنی اس رائے كی تھیج جا ہتا ہوں۔اگر واقعی رُوس كے خلاف جنگ و بى جنگ ہے جس كاذكرروايات ميں ہے تو پھر آخرى معرك كاميدان تح چكا ہے۔ ايسے میں ایک امیر جماعت اور قائد کا متلاثی ہوں جومیری اور مجھ جیسے ہزاروں عام سلمانوں کی رہنمائی کرے اور بناتار ہے کہ برا گلے مرحلے میں جمیں کیا کرنا جا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ میری مؤثر رہنمائی فرما کمیں گے۔ ڈاکٹڑ محمد عارف ،حبیررآ با د

جناب ۋاكثرصاحب!

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركانة

1- جب جذبه جہاوا یک مؤمن کے دل کوشوق شہادت ہے کر مانے لگتا ہے تو پھر شرق وغرب

کی تفریق کے بغیرا ہے تو میدان کارزار میں ہی چین آتا ہے، عاب وہ ہند میں ہے یا ہرمجدون میں۔ دراصل اسلام کے آغاز میں عرب سے غیرت مند مجاہدین نے ایک بیٹی کی بیکار پر آگر سندھ اور ہند کی سرز مین میں اسلام کی بیلا یا تھا۔ اب آخری دور میں ''قصلی کی پکاز' پر ہند سے بلند بخت اور خوش نعیں سرز مین میں اسلام کی بیلا یا تھا۔ اب آخری دور میں ''قصلی کی پکاز' پر ہند سے بلند بخت اور خوش نعیب جہادی جماعت لبیک کہتے ہوئے عرب جائے گی اور فلسطین کے ''معرکۃ المعادک' میں امیرالمجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی میں امیرالمجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ان شاء اللہ سعادت مند روعیں جب جباد فی سبیل اللہ کی بات کریں یا ہندی کہ جباد فی سبیل اللہ کی آئے اور چرافیہ وزبان کا فرق بھی آٹر نیسیس آئے آواز پر لبیک کہیں گی تو ان کے لیے زمان و مکان اور جغرافیہ وزبان کا فرق بھی آٹر نیسیس آئے گا۔ ویسے جہاد ہند کے ابتدائی تجرباتی معرکے جو سرز مین شمیر پر لڑے جارہے ہیں ان تی کے عوالے سے اپنا حصہ ڈال بھی ہیں۔ حوالے سے اپنا حصہ ڈال بھی ہیں۔ حوالے سے احترکے متحدد مضامین الحمد للہ اس موضوع کے حوالے سے اپنا حصہ ڈال بھی ہیں۔ ورجہاد افغان پر لکھے گئے مضامین ہے تو پوری کتاب ترشیب پا سمتی ہے۔ اور جہاد افغان پر لکھے گئے مضامین ہے تو پوری کتاب ترشیب پا سمتی ہے۔

2- پر کاوٹیس اب بڑھتی ہی جا کیں گی اور صاحب عزبیت مسلمانوں کا امتحان بخت ہے تخت
تر ہوتا چلا جائے گا۔ بالآ خر جولوگ سے عقیدے، پا کیزہ زندگی اور جہاد کے رائے بیس آنے والی ہر مشقت برداشت کرنے پر ڈیڈ رہیں گے، انہیں (یاان کی نسبی وروحانی نسل کو) اللہ تعالی اس لکھر میں شامل ہونے کی توفیق عطافر مائے گا جس کے ہاتھوں تیسری عالمی جنگ میں کا میابی کے بعد عالمگیر سطح پر ' خلافت البیہ' قائم ہوگی۔ ہمارے کرنے کا کام بیہ کہ عالمی امیر کے ظہور سے قبل مقامی صافح امیر کی تلاش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جانے ہوئے اپنی ذاتی ذمہ قبل مقامی صافح امیر کی تلاش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جانے ہوئے اپنی ذاتی ذمہ داریاں اداکر میں اور ہم میں سے ہرایک اجتماعی کاموں میں اپنا حصہ ڈالے۔ اپنی زبان سے اصلاح نفس اور قال فی سبیل اللہ کی دعوت کو زندہ رکھے۔ اُسٹے بیٹھتے ان کا تذکرہ کرے۔ مجاہد میں اصلاح نفس ورقال فی سبیل اللہ کی دعوت کو زندہ رکھے۔ اُسٹے بیٹھتے ان کا تذکرہ کرے۔ مجاہد میں اینا حصہ ڈالے۔ اپنی زبان کے حتن میں ذبین ہموار کرے۔ جو پچھ بھی آئہ فی ہواس کا پچھ نہ بھی فیصد راہ خدا میں دینے کی عادت ڈالوائے۔ ملنے جلنے والوں کو بھی ہی عادت ڈالوائے۔ ملنے جلنے والوں کو بھی اس کی ترشی بھی جاتی رہ اوراس کے توفی در کے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہ اوراس کے توفید دیر کے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہ اوراس کے توفید دیر کے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہ اوراس کے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہ اوراس کے توفید دیر کے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہ اوراس کے توفید دیر کے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہ اوراس کے توفید کی کو توفید کی کی وقتی کی روشنی بھی جاتی کو دراس کے تا کہ جو اوراس کے توفید کو توفید کی کو توفید کو توفید کو توفید کی کو توفید کو توفید کو توفید کی کو توفید کو توفید کی کو توفید کی کو توفید کی کو توفید کو توفید کی کو توفید کی کو توفید کی کو توفید کو توفید کی کر توفید کی کو تو

لیے در کار ایند صن بھی کم نہ ہو۔ اور جب جہاد بالنفس کا موقع آئے تو ہم اپنی حقیر جان کو اللہ کے وین کی سربلندی کے لیے استعمال کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ کریں نہ کسی کے دہاؤیا رعب سے اسے چھوڑیں۔

2-روس کے خلاف جنگ بید جنگ نہ تھی۔۔۔۔۔۔ اس کے ارون کے مغربی کنارے کے کامیدان وریائے ارون کے مغربی کنارے سے تھوڑا آگے''آرمیگاڈون'' کی وادی بیس جنا شروع ہو چکا ہے۔اس کے لیے وہی خوش نصیب جاسکیں گے جنہوں نے ول کی گہرائیوں سے، رات کی تنہا ئیوں میں، اللہ رب العزت کے حضورا کیا ہے اور ہدایت یا فتہ قائد کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ساتھ لل جانے کی دعا کی ہواور پھراپی زبان کو حرام گوئی ہے، اپنے پیٹ کو حرام خوری سے اور شرم گاہ کو حرام کاری سے بیائے رکھا ہو۔ جہاد کی گئن رکھنے اور قائد کی ترزپ رکھنے والوں کی آ ویحرگاءی کی بدولت اللہ تعالیٰ ایک بیجائے رکھا ہو۔ جہاد کی گئن رکھنے اور قائد کو اُمت مسلمہ کا نجات دہندہ بنا کر بھیجیں گے۔ جب تک شیح سنت، بیدارمغز اور شجاع و ولیر قائد کو اُمت مسلمہ کا نجات دہندہ بنا کر بھیجیں گے۔ جب تک فدرت کی طرف سے وہ ہدایت یا فتہ امیر نہیں آتا تب تک مسلمانوں کو مقائی تنج سنت امیر کی قیادت میں مال وجان سے جہاد بھی کرتے رہنا چا ہے اور عوثی امیر کی تلاش بھی جاری رکھنا چا ہے۔ جہاد کی جبی صال میں ساقط نہیں ہے اور امیر کے طبح تک اسے چھوڑ بیٹھنے والوں کو امیر کے طبور کے وقت اسے جماد کی تو قتی نہ ملے گی۔ وہ تو دنیا کے فتنوں میں پھنس کے بھول گے۔

### يجيس سوالات ايك تجويز

محترم جناب مفتى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

میرے اس خط کا مقصد اپنے فرہمن میں پائے جانے والے پچھاشکالات کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا ہے جبکہ چند ایک باتوں کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔ علاوہ ازیں میں پچھتجاویز بھی وے رہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ پچھاشکالات اور تنجاویز غیرا ہم ہوں ، لیکن جو مناسب معلوم ہوں تو '' وجال''نامی کتاب کے دومرے ایڈیشن میں افادہ عام کے لیے انہیں شامل اشاعت کیا جاسکتا

(1).....''مہدویات' کی پہلی قسط میں آپ نے پہلے پیرا گراف میں حضرت مہدی کے بارے میں لکھا ہے:'' وہ ابھی پیدائییں ہوئے۔عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔'

کیا احادیث میں اُن کے وقتِ پیدائش کی علامات کے متعلق بھی کوئی روایت ملتی ہے؟ پیہ آپ نے کس بنیاد پر لکھاہے؟ بالفرض آگر ہم مان بھی لیس کہ وہ اس سی ہجری یعنی 1429 ھیں ہی پیدا ہوگئے ہوں تو پھر اُن کے ظہور کا سال 1469 ھ بنتا ہے جونصف صدی کے بعد آتا ہے جبکہ آپ نے لکھاہے کہ صدی کے معد ق میں کے محبر وہوگا۔

آپ نے لکھاہے کہ صدی کے محبر وہونے کی رُوسے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔

(2) ۔۔۔۔ آپ نے مزید فر مایا ہے: ''مہدی ان کا نام نہیں ، لقب ہے بمعنی '' ہدایت یافتہ۔'' عینی اُمت کوان کے دور میں جن اُمور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہورے ہول گی، آمت کو کامیا بی اور برتری

عالمی د جالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک کے لیے کن چیزوں اوراُ مور کی ضرورت ہوگی؟] حضرت مبدی کوفتر رتی طور پران کا ادراک ہوگا۔ [ كيا قرآن وحديث مين مسلمانوں كے ہرمسكے كاحل موجود نہيں ہے؟ اور كيا ہم كہد سكتے ہيں كد بوری ونیا کے تمام مجاہدین ان تمام صفات سے عاری ہیں جن کی بدولت وہ کامیابی حاصل كرسكيس؟] اوروہ ان كوتا ہيول كى تلافی اوران چندصفات كوباً سانی اپنا كرأمت كے ليے مثالی كروار ادا کریں گے اور وہ کچھ چندسالوں میں کرلیں گے جوصدیوں ہے مسلمانوں ہے بن نہ پڑر ہا ہوگا۔ [ كيا استحريرا وراس حديث شريف ميں تضادنہيں ہے جس ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے قرمايا:

''میری اُمت میں ہے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قبال کرتی رہے گی (اور) غالب (3) .....حضرت مبدى كوحر مين مين تلاش كرنے والے سات علماء ميں سے عليحدہ عليحدہ بر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھافراد نے بیعت کر رکھی ہوگی یا سب سات علماء کے ہاتھ پرمجموعی طور پر 310 سے پچھاوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی؟ کیونکہ آپ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے: '' حتى كه وه سات علماء جود نياكے مختلف حصول ( مكنه طور پرپاكستان وافغانستان ،از بكستان ،تركى ، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان) سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہرایک کے ہاتھ پر تین سودی ہے بچھاو پرافراد نے بیعت کررکھی ہوگی۔'' جبکہ آ گےایک پیراگراف میں لکھا ہے:"ای طرح میرسات علماء بھی ان کی جنتجو میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ان کے ساتھ موجود تنین سو کے لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر نے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے۔'' (4).....(4) ومين ايك امريكي سائتندان فكولا ثيسلاني "Deathray" ايجاد كرنے

کاعلان کیا۔"نی Deathray" کیاہے؟

(5).....''جب حضرت مہدی کی یور پی عیسائیوں ہے جنگ ہوگی ، اس میں حضرت کے

ماتھ بارہ ہزار کے قریب مجامد ہوں گے۔'' کیا خراسان کے نشکر کے افراد بھی اس کشکر میں شامل ہوں گے یاان کی تعداد علیحدہ ہوگی؟

عالمی وجالی ریاست ءابتدا سے انتہا تک

(6).....''متحدہ بور پی فوج کا 9 لا کھ 60 ہزار کا لشکر بورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (استغبول) ہے گزر کرشام کی سرزمین پرآیا ہوگا۔''

اس فقرے میں شام کی موجودہ جغرافیائی حدود بیان کی گئی ہیں یاوہ حدود جواسلام کے ابتدائی زمانے میں تھیں؟ اگر وہی تھیں تو اُس زمانے کے ملک شام میں کون کون سے ممالک یا علاقے شامل تھر؟

(7) ..... 'جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جبنڈ نے نگل آئے تو اس لشکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تہ ہیں اس کے لیے برف پر گھٹ کر (کرائنگ کرکے) کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس صدیث شریف میں سیاہ جھنڈوں کا جوذ کر کیا گیا ہے وہ حقیقتاً سیاہ ہوں کے یا محاور تا؟ بیعنی کیا اس میں سیاہ جھنڈوں سے مراد کالی پگڑیوں کولیا گیا ہے یا حقیقتاً سیاہ جھنڈے؟

(8) ۔۔۔۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ظہور مہدی کے آٹھویں سال دجال ظاہر ہوگا اورای سال حصرت عیمی علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا نو حضرت عیمی علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا نو زمین پرچالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سمال کے برابر ، دوسراایک مہینے کے برابراور تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

بوچھنا پیہ ہے کہ کیااحادیث میں اس کی تعیین ملتی ہے کہ حصرت میسی علیہ السلام خروج وجال کے پہلے دن نازل جوں گے، دوسرے دن، تیسرے دن ماابقیہ 37 دنوں میں سے کسی دن؟

(9) ...... سورج کا این غروب کے مقام سے طلوع ہونا، د جال کا ظہور اور زین کے جانور کا ممار کیا ہے جانور کا کیا ہے تاہوں واقعات حدیث شریف میں بیان کردہ ترتیب کے مطابق شمود ار ہوں گے یا ظہور د جال سے پہلے سورج این غروب کے مقام سے طلوع ہوگا یا تلہور د جال سے پہلے زمین کا جانور ممود ار ہوگا؟

(10)..... " حضور صلى الله عليه وسلم في سحاب ارام رضى الله عنهم سے بع حجھا: " كياتم في سح

الیے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب تفظی اور دوسری جانب سمندر ہے؟" صحابہ نے عرض کیا:''جی ہاں! یارسول اللہ!'' فرمایا:'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بی اسحاق کے 70 ہزارا فرا داس شہر کے لوگوں سے جہادنہ کرلیں۔''

ال حديث شريف مين كس شهركا تذكره كيا كيابع؟

(11).....''جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈ نے نکل آئے تو اس کشکر میں شامل ہو جاؤ'، چاہے تہمیں اس کے لیے برف پرگھسٹ کر ( کرالنگ کر کے ) کیوں نہ جانا پڑے ، کہاس کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور خراسان کے لشکر میں ہوگا، جبکہ پہلے آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور بیت اللہ شریف میں ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خراسان کی جانب سے نگلنے والالشکر حضرت مہدی سے مدینے میں چاکر مل جائے گایا بیاشکر ہندوؤں اور ارتد ادی فکر کے شکار نام نہاؤسلم حکمرانوں کے خلاف ہندوستان میں ہی جہاد کرے گا؟

بلاادی سرے نتوارہ م بہاد سے سمرا توں ہے تعداف ہمدوسمان میں بہاد سرے ہ : (12) ......'' فجر کی تماز کی پابندی نہیں ہور ہی (پیدعشرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت

ہے ) یاعصر کی جماعت کا اہتمام نہیں ( پیریہودیوں کے کئی خاتمے کا وفت ہے )۔'' اگر ہم موجودہ زمانے کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اتنے نماز کی نہیں

ہوتے جتنے کہ نماز جمعہ میں ہوتے ہیں اور عصر کی جماعت کا اہتمام بھی نہیں ہور ہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی محنت رنگ لارہی ہے اور لوگ دین سے دور ہوتے جارہے ہیں۔
گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی محنت رنگ لارہی ہے اور لوگ دین سے دور ہوتے جارہے ہیں۔
تو کیااس سے یہ جھنا جا ہیے کہ نزول عیسی علیہ السلام سے پہلے پہلے ہی وہ تمام مسلمان شتم ہوجا کیں گئے جو تماز جیسے فرض کی بابندی نہیں کرتے یا تمام لوگ نماز کی اوا نیگی کا اہتمام کرنے لگیس گے؟

(13) .....حضرت مہدی کے کشکر کے جن تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے بیعنی بھاگ جانے والا ایک تہائی کشکر، کیا ان دالا ایک تہائی کشکر، کیا ان تین ترہووں اور حضرت کے مقابلے بیس آنے والے نام نہاد مسلمانوں کے علاوہ بھی مسلمانوں سے علاوہ بھی مسلمانوں سے سلمانوں سے سلمانوں سے سلمانوں

میں سے لوگ ہوں گے جو غیر جانبدار رہے ہوں اور جنہوں نے جنگ میں هفتہ ہی شدلیا ہو؟ ان کے بارے میں احادیث میں کوئی وضاحت ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیاان کا شار کفار میں ہوگا یا وہ مؤمنوں میں شار کیے جا کیں گے؟

(14) ..... '' احادیث ہے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زیانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جوحضرت کا ساتھ جھوڑ کر بھا گئے والوں ہے بھی زیادہ بد بخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے وار ہونے کے باوجود حضرت کے خالفین میں سے ہوگا اور اے اللہ تعالی ساری ونیا کی آنکھوں کے ساتھ ور دناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں وصنسادیے جا کمیں گے۔ بیروہ اوگ ہول کے جوآج کل کے سب سے بڑے فتنے بینی '' فکری ارتد او'' کا شکار ہو چکے ہوں گے اور ان کا سربراہ '' عبد اللہ مفیانی'' نامی شخص ہوگا۔''

پرآ کے چل کر لکھتے ہیں:

'' تو جناب من! شراب وزنا کوحلال اور سود وجوے کو جائز بیخضنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جاننے والے وہ بدنصیب روشن خیال ہوں گے جوحضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ بہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ بیدلوگ جانوروں کی طرح ذرج کیے جائیں گے۔ آج کل خنجرے ذرج کی جزیری بہت آتی ہیں۔ حضرت مہدی ان کے سروار سفیان نا می شخص کواکی چنان پر بکری کی طرح ذرج کردیں گے۔''

اس سے پہلے ایک جگدان سے حاصل ہونے والے مال غیمت کا بھی تذکرہ ہے۔ اب سوال سے پہلے ایک جگدان سے حاصل ہونے والے مال غیمت کا بھی تذکرہ ہے۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ زندہ جسموں کے ساتھ زیری میں دھنساد ہے جا تیں گے تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر جنگ کیے ان کا مال ، مال غنیمت کے طور پر کیسے حاصل کریں گے؟ اور وہ لوگ جا نوروں کے جیسے کس طرح ذرج کیے جا کیں گے؟

ان دونوں پیرا گراف میں تضاد کیوں ہے؟

(15)....." فراسان پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم

وفيال (2) وفيال (2)

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا ہے انتہا تک

جغرافیائی نام ہے۔''

اس میں پاکستان کے کون کون سے علاقے اور افغانستان کے کون کون سے علاقے شامل

(16).....'' حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے جمیں دلچیتی ہے وہ ہیر ہے: ''شالی بادشاہ کی جانب ہے فوجیس تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کونا پاک کر دیں گی۔ پھروہ

روزانه کی قربانیوں کوچھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔''

''اورافواج اس کی مددکریں گی اور دہ چھکم مقدس کونا پاک اور دائمی قربانی کوموقوف کریں کے اوراجاڑنے والی مکروہ چیزنصب کریں گے۔اور وہ عبد مقدی کے خلاف شرارت کرنے والوں کو

برگشة كرے كاليكن اپنے خداكو پہچانے والے تقويت پاكر پچھ كر دكھائيں گے۔'' (تورات: ص 846.....دانيال:ب11ء آيت: 32-31)

ان دوفقروں سے تو پیظا ہر ہور ہاہے کہ اسرائیلی افواج محبر اقصیٰ پر قابض ہوجا تیں گی۔ کیا واقعی ایسا بی ہوگا اور کیا حضرت مہدی علیہ السلام اس کے بعد ظاہر ہوں گے؟ یا پیش گوئی کے اس جے میں بھی پہود ونصاری نے تح بیف کروی ہے؟

(17)....حدیث شریف میں جو'' ماوراء النبر'' ہے'' حارث 7اث' ( کسان ) کے جلنے کا تذكره كيا كيا ہے تو يہ علاقه كہال واقع ہے؟ اوراس ميں كون كون سےمما لك آتے ہيں؟ كيا

خراسان کوئی'' ماوراءالنبر'' کہتے ہیں یابیکو کی اور علاقہ ہے؟

(18)..... '' حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وقت تک ساری ونیا کی

مخالفت وملامت کی پروا کیے بغیر جہاد کی بابرکت سنت پرڈٹے رہیں گے۔'' خدارا!احهاس بجیجے کیا موجودہ حالات کے نناظر میں جہاد کے ساتھ'' کالفظ استعمال كرنادرست ہے ياس پر "فرض" كااطلاق ہوتاہے؟

(19).....نفرت کی ریاست کے 23 سوسال بعد قیام کے متعلق جو پیش گوئی ہے تو ان

رعائي ٽيت-/125 روپ

سالوں کا شار سکندراعظم کے ایشیافتح کرنے ہے ہی کیوں ہوتا ہے؟ اورشار حین اس کی کیا توجیہہ بیان کرتے ہیں؟

(20).....''مسیحیات' کی پہلی قسط''مسیحا کا انتظار''میں ہے:'' دجال حضرت مبدی اوران کے ساتھ موجود فاتحین بورپ دعیسائیت مجاہدین کو پخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا؟''

یباں صرف فاتحین بورپ وعیسائیت ہی کیوں؟ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مہدی خروج دجال سے پہلے صرف عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ ان کا کوئی معرکہ نہیں ہوگا؟ کیا عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ان جنگوں میں یہودی عیسائیوں کا ساتھ نہیں میں گری

(21).....(مسیمیات' کی دوسری قسط'' تھ کی کڑی' میں لکھا ہے:''وہ آخری ہاراُرون کے علاقے میں'' افیق' نامی گھاٹی پرخمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجال کے نشکر کے درمیان جنگ ہوگی اور جب مسلمان نماز فجر کے لیے اُٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوجا کیں گے۔''

جبد "مسجیات" کی تیسری قبط" قیامت کب آئے گی؟" میں ہے کہ اللہ تعالی تھیک اس وقت خاص طور پرستے ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب دجال ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرنے کا تما شاد کھا رہا ہوگا۔ جبکہ ای قبط میں ہے کہ حضرت تعیمی علیہ السلام دمشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے (یا دمشق کے مشرقی وروازہ پرسفید بل) کے پاس نازل ہوں گے۔

ر د جالیات' کی دوسری قسط' د جال کاشخصی خاک' میں ہے کہ مسلمان شام کے'' جبل د خان' کی طرف بھاگ جائیں گے۔ وہاں فبحر کی نماز کے وقت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟ (22) ۔۔۔۔'' د جال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چاوریں

اوڑ ہے ہوئے ہول گے۔"

عالمي د جالي رياست ، ابتداسے انتها تک

کیا ایمان میں استے بڑی تعداد میں یہودی آیاد ہیں؟ یا ایمانی لوگ یہودیت قبول کرلیں

گے؟ یا پھر پہاں 70 بزارے تر بی محاورے کے مطابق کثیر تعداد مراد لی گئی ہے؟

(23).....زيرو لوائف شن آپ نے لکھا ہے: ''صديث شريف ميں آتا ہے تين واقعات ا لیے نمودار ہول گے جوامیک دوسرے کے بعدرونما ہول گے اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی

وفت مندہے گا۔''اللہ کے تبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب میہ تبین یا تبیں رونما ہوں گی تو پھر کمسی ا پیے شخص کا ایمان لا نااس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا یااس نے اپنے

ایمان سے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا: (1) جب سورج اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع كرد كا\_(2) وجال فمودار بوكا\_(3) اورزمين كاجانور نمودار بوكا\_" ( صحيح مسلم )

اس صدیث شریف سے طاہر ہور ہاہے کہ خروج وجال کے ساتھ ہی تو بہ کا دروازہ بند ہوجا ہے گا جَكِهُ " قارئين كى نشست " مين " بيش گوئيال ، جيكل سليماني ، عيسائي حضرات كا ايك بي تكا سوال " كے عنوان كے تحت آپ نے وضاحت كى ہے كدوجال كى ملاكت كے بعد قرب قيامت ميں زين

کی محوری گردش ڈک جانے گی پھر متضاد سمت میں گھوے گی۔اس کے بعد تو ہہ کے دروازے بند ہوجا تھیں گے۔(<sup>ایع</sup>نی دجال کی ہلا کت کے بعد )ان دونوں باتوں میں تضاد کیوں ہے؟

(24)..... ' کفر کا زورلو ژر ماہے نہ کفریات کا غلبہ نتم ہور ہاہے۔اس کی وجی تھی کسی جزی اور الل قائدكاند مونا بيا"

كيااس فقرے ہے قائد مجاہدين اميرالمؤمنين مُلَا محمر مجاہد دامت بركاتهم اور طالبان كى جہاد کے لیے اور مہا جرمجامِدین کے لیے دی گئی عظیم الثنان قربا نیوں کوزک نہیں پہنچ رہی؟ کیا پہنقرہ بيتا تُرْتَيْن و مدما كهموجوده زمانے ميں بھي كوئي ابل قائد مجاہدين كوميسر تبيس؟

(25)..... "ان كويقين تھا كەاگرىتكىت ہونى تو سلطان ان كوچھوڑ كر بھا گے گانہيں۔اگر فتح ہوئی اتو اس کے فوائد سلطان خود ہر گزنہیں ہمیٹے گا ، بلکہ بیسارے شمرات ونتائج اسلام کی جمولی میں جا نمیں گے۔اگر آج کی قیادت اپنے کارکٹول کو پیلفین دلا دے تو خدا کی قتم! کا یا پلٹنے میں اٹنے

رعای قیت-/125/روپے

ئى دن لكيس كے جينے قائد كوائي بے تقسى اور اسلام كے ليے فئائيت ثابت كرنے ميں لكتے ہيں۔'' اس فقرے ہے بھی سیتا ٹر ملتا ہے کہ دنیا بھر میں جاری جہادی تحریکوں اور طالبان کی قیادت ا پے مقصد میں مخلص نہیں ہے حالا تکہ امیر المؤشین مُلَا محمد عمر مجاہد وامت برکاتہم نے صرف آیک مهاجر مجابد کو کفار کے حوالے نہ کرنے کے لیے بوری سلطنت تیموڑ دی۔ آپ کی رائے کے مطابق مجاہدین کی نا کامی کی وجدان کی قیادت میں خلوص کا فقدان ہے جبکہ میری ناقص رائے کے مطابق جب تک مسلمان کفار کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے ( حیا ہے وہ سلم عما لک کے حکمران ہوں با عوام الناس) اس وفت تک فتح کا تصور بھی محال ہے۔ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق افغان مجاہدین کو پہنچنے والے نقصانات میں ہے 90 فیصد ہے بھی زیادہ حصدان نام نہادیا کشانی اورا فغانی مسلمانوں کا ہے جو طالبان کے خلاف جاسوی کرتے ہیں اور شالی اتحاد کے وہ مسلمان فوجی جو ٹیٹو ا فواج کی حفاظت کرتے ہیں۔اگر میر کفار قمامسلمان چی ہے جٹ جا کمیں اور کشکر کفار کی اعانت نہ كرين تو نيۋافواج افغانستان مين ايك ہفتے كے اندراندر شكت ہے دوجار ہوكرا پنابوريا بستر لينينے يرجبور بوجا عن كي-

آ خریس عرض ہے کہ آپ نے اپنے مضمون ہیں بہت گاڑھی اُردواور مشکل اصطلاحات استعال کی ہیں جے عام پڑھا لکھا آ دئی نہیں بجھ سکنا۔ خاص کرصوبہ سرحداور بلوچستان کے باشندے ہو بجھنے ہیں اور بھی مشکل مجسوں کرتے ہیں ، اس لیے اگر آپ مناسب بمجھیں توان مضابین کی کتابی شکل ہیں اس طرح تشہیل کرلیس کہ خیالات کی روانی ہیں بھی فرق ندا ئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کر سکے نہیں تو تشہیل کرلیس کہ خیالات کی روانی ہیں بھی فرق ندا ئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کر سکے نہیں تو کھے افراد بھی فرینگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے کھے افراد بھی فرینگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے کھے افراد بھی فرینگ میں معتی دیکھی کے مستفید ہو تھیں۔

والسلام خليل الرحن، ثا تك

الحواب:

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک 1- آپاس جملے کا مطلب نہیں مجھے۔ یہ جملہ ایک مخصوص طبقے کے اس نظریے کی تر دید کے لیے تھا جس کے مطابق حضرت مہدی آج ہے صدیوں پہلے پیدا ہو چکے تھے پھرکسی غارمیں پوشیدہ ہو گئے اور پھر قرب قیامت میں ظہور کریں گے۔اس جملے کو بوں بنادینا چاہیے:''وہ پیدا ہوکر رو پوش نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔'' باقی ان کے وقت ِظہور کی بڑی علامات دنیا بھر کے مسلمانوں کے گر دگھیرا تنگ ہوئے جانااور چندا یک مسلمانوں کا کفر کے خلاف ڈٹے رہتااوراُمت کی فکرر کھنے والے ور دمندمسلمانوں کا بارگا والٰہی میں کسی قائدِ جری کے ظہور کی وعا نمیں در داورلگن سے مانگنا ہے۔جب فتندا تنا بڑھ جائے کہ عام قائد میں جہاداور مصلحین وقت علماء کے بس میں نہ رہے اور سب ال کر کسی متبع سنت قو ی النّا شیرروحانی و جہادی شخصیت کی دل کی گہرائیوں ہے تمنا کرنے لگیس تب ان کاظہور ہوگا۔واللہ اعلم۔

2-ای تحریرادرصدیث شریف میں تضادنہیں ،توافق و تابید ہے۔مسلمانوں کی جو جماعت حق کی خاطر قبّال کرتی رہے گی حضرت مہدی اس کے امیر ہوں گے اور پیر جماعت جو قربانیاں وے ر ہی ہوگی ، وہ ان کونتیجہ خیز بنا کر فتح ونصرت ہے سرفراز ہوکر خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ان کے ظہورے پہلے مسلمانوں کو جس کامل درجے کی اتباع شریعت، اتحاد وا تفاق اور دلوں کی حسد و بغض، کیبنه وعزاد ہے کھمل تطهیر کی ضرورت ہوگی، وہ حضرت مہدی کی اصلاح وتربیت اور صحبت و تا ثیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ بیروہ چند چیزیں ہیں جن کی عملاً کھی آپ کے ظہورے پہلے ہرمسلمان محسوں کررہا ہے۔ باقی نظریاتی طور پر دین مکمل ہے، بس اے مکمل طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔

2-غالب امکان علیحدہ علیحدہ سات علماء کے ہاتھ پرمخلصین کی بیعت جہاداوراستقامت حی الموت كا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں اصلاح و جہاد کی تحریکییں چل رہی ہیں، جواہلِ علم وصلاح ان کی قیادت کررہے ہیں اور جومجاہدومریدان کے ساتھوڈٹے ہوئے ہیں ، انہیں اللہ تعالیٰ سے سعادت عطا کرے گا کہ بالآ خران کی طاقت،صلاحیت اور قربانیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنا لے میں التھی ہوکر بہے گی ، وہ حضرت مبدی کے قدموں پرگررہا ہوگا۔

4 بیموت کی شعاعیں ہیں۔ دراصل برموا دٹرائی اینگل میں جو تیز ترین مقناطیسی شعاعیں کارفر ما ہیں، یہودی سائنس دان ان کوجمع کرنے اور حسب منشا استعمال کرنے کی سرتو ڑ کوشش کررہے ہیں۔ پیشعاعیں اگر کسی انسان کے بس میں آ جا کیں تو ان سے جیرت انگیز کام لیے جا کتے ہیں جن کومخولہ ہالامضمون میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہودیت کے چوٹی کے د ماغ اس رویح زمین پران شعاعوں کی طاقت کوسب ہے مؤثر ترین اور مہلک ترین ٹیکنالو جی بچھتے ہیں۔ حتی کہ وجال کے خروج کے اعلان کو انہوں نے ان کے حصول پرموقو ف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول میں جز وی طور پر کا میا ہے ہو چکے ہیں اور جس دن وہ اس میں خاطرخواہ کا میابیاں حاصل کرلیں گے ، د جال کے خروج اور برعم خود دنیا پر ہے تاج بادشاہی اور نا قابل چیلنج افتد ارکااعلان کر دیا جائے گا۔

5- ظاہرتو یمی ہے کہ بیافراداس لشکر کا اہم ترین عضر ہوں گے۔ 6- اس زمانے میں شام کی صدود میں آج کے جار ملک شامل تھے: (1) موجودہ شام (2)

ارون (3) فلسطین (4) لبنان۔ آخری زمانے کے اہم ترین واقعات ای قطے میں پیش آئیں گے جوان جا رملکوں پر مشتمل ہے۔

7-اصل توبیہے کہ ہرلفظ ہے اس کاحقیقی معنی مرادلیا جائے ، جب تک مجازی معنی کا قریندند ہو حقیقی معنی ہی مراد ہوگا۔سیاہ حجنٹہ ہے کا حقیقی معنی تو سیاہ علم ہی ہے، کالی بگڑیاں اضافی شعاریا ثانوی مماثل علامت ہوسکتی ہیں۔

8- احادیث میں آتا ہے کہ جب د جال اپنے عروج کی آخری حدیر ہوگا اور مسلمانوں کو

فلسطین کی ایک گھاٹی'' اُفیق'' میں محصور کر کے ان پر آخری وار کی سوچ رہا ہوگا ، ان ونو ل ایک رات مسلمان آپس میں بیا ہے کریں گے کہ می دفتے یاشہادت 'کے لیے آخری حملہ کرتے ہیں۔ بیا

لوگ اپنی وصیتیں ایک دوسرے کولکھوا کرموت پر بیعت کریں گےاورا پنااضافی سامان ملکیت سے نکال کر'' زندگی یا موت'' کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے۔ان کی اس جانبازی کی

وَقِيْلِ (2)

عالمی وجالی ریاست، ابتدا ہے انتہا تک

برکت سے اس دن می فیجر میں مصرت عیسی کی اللہ علیہ السلام نازل ہوجا کیں گے۔ مسلمانوں کو سلم و بی گے۔ مسلمانوں کو سلم و بی گے اور انہیں و کی کر بھا کے گا اور نمک کی طرح کی کے اور انہیں و کی کر بھا کے گا اور نمک کی طرح کی گھلے گا۔ بالآ خر بے مثال ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو پی جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزول علیہ السلام کا پہلا دان فتن وجال کا آخری دن ہوگا بیٹی چالیہ وال روز۔ والٹد اعلم یا لصواب۔

۔ میں موجودہ اسٹیول کا نام ہے جوالیٹیاد پورپ کا سنگم ہے۔ پور پی یونین پہیں سے ارض اسلام اسلام سے جزیرۃ العرب اور حجاز دشام وغیرہ کا زُرِجُ کرے گی۔ اس شہر کوسانویں ججری بیس عثمانی حکمران سیخی جزیرۃ العرب اور حجاز دشام وغیرہ کا زُرجُ کرے گی۔ اس شہر کوسانویں ججری بیس عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح نے فتح کر کے خود کونیوی بشارت کا حقد ارتضم ایا تصااور اب آخری وقت میں اسلام و کفر

معطان مرفان ہے کہ سر کے مودو ہوں جب رہ کا صدر اور اپنیا ساور اب سر اور اس میں اس اور اس کے اس سال معرکہ معظم کر نے اور اس کا جواب رہ ہے کہ اس اللہ کے خلیفہ مہدی ا

11- یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس انشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہونے کا مطلب ہیہ کہ دہ ای انشکر کے امیر ہوں گے اور پیشکرانہی کے علم سے انہی کا ساتھ دینے کے لیے جار با ہوگا۔ اگر چہدہ ہوں اس وقت نہیں ہوں گے لیکن پیشکر جا کر جب ان سے بیعت کرے گا تو ان کی اصل طاقت یمی کشکر ہوگا۔ اس میں کی ایک جماعت ہند کے مشکر حکم اثوں بیعت کرے گا تو ان کی اصل طاقت یمی کشکر ہوگا۔ اس میں کی ایک جماعت ہند کے مشکر حکم اثوں کے دماغ سے پاکستان کو شخ کرنے کا سودا نکال باہر کرے گی اور یہی نشکر ' عالمی طاقوتی شکون' امر یکا ، ہرطانیہ اسرائیل ) اور اس کے ہمنو اوک سے پوری انسانیت کی طرف سے انتقام لے گا۔ اس شاء اللہ ا

۔ عام لوگ تو ان نمازوں میں بہت زیادہ ستی کررہے ہوں گے اور خواص مجاہدین ان کی پوری پابندی کرنے ہوں گے اور خواص مجاہدین ان کی پوری پابندی کرنے کی برکت ہے راہِ راست پر قائم رہتے ہوئے جہاد کاعلم بلندر کھیں گے۔ پوری پابندی کرنے کی برکت سے راہِ راست پر قائم رہتے ہوئے جہاد کاعلم بلندر کھیں گے۔ 13۔ اس وفت جولوگ اس جہاد عظیم سے لاتعلق رہیں گے وہ وہ ہی لوگ ہوں گے جو موجودہ

218

رعای قبت-125/ روید

عالمی د جالی ریاست ، ابتداسے انتہا تک میڈیا کی فراہم کردہ معلومات کو حرف آخر بچھنے کی بنا پرفتنہ وجال کا شکار ہو چکے بیول گے۔زیمن پر اس وقت کاعظیم ترین جہاد ہور ہا ہوگا اور وہ جادو بیان''اینکر پری'' کے جھاٹے میں آ کراس کے قائل نہ ہوں گے یا قائل ہوتے ہوئے بھی اس پر عامل نہ ہوں گے۔ان کا تھم وہی ہوگا جو فتنة وجال اور دجالی برو پیگنڈے کا شکار ہوکر جہاد کو دہشت گروی سجھنے والوں کا ہے۔ لیعنی وہ اگر فریضہ جہاد کے نظریاتی طور پرمنکر ہوں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے اور ملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت

14- ای گروہ کا ہراول دستہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے لڑنے جائے گا، وہ زمین میں وصنسا دیا جائے گا، جو پچھے رہ جائیں گے وہ حضرت اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں اپنے سربراہ سمیت قبل ہوں گے اور ان کا مال غثیمت تنمرک کی طرح تقسیم ہوگا۔

15- چغرافیا کی طور برٹو پوراا فغانستان بشمول پا کستان کا صوبہ سرحداور قبائلی علاقے نیز وسط ایشیا کے ممالک اس میں آئے ہیں۔ باقی گروو پیش لینٹی بقیہ ملکوں ،صوبوں اورشپروں ہے بھی خوش نصیب افراداس میں شریک ہوں گے۔

16- مىجداقصىٰ ش نمازوں كا موقوف ہونا شديد جنگ كى بنا پر بھى ہوسكتا ہے اوراسرائيلى افواج کی طرف سے عارضی بندش کی بنا پر بھی۔ بہر حال بیالقدس پر تسلط کے لیے جاری د جالی مہم کا عکتهٔ عروج ہوگا اور ای دفلیش پوائنٹ' ہے کرہَ ارض تنور کی طرح گرم ہوکر تیسری اور شدیدترین

جَلَّهِ عَلَيْهِ كَانظاره كركا-17- "ماوراءالنهر" كالفظ دولفظول برهشمل ٢- "ماوراء" كي معنى ينجي اور" النهر" دريا كو كهتية الله الله الله الله كالمعنى موا: ورياك يتي الى دريات دريات آمومراد بحس كأرلى طرف افغانستان اور برلی طرف تین مما لک متصل ہیں۔ تا جاستان ، از بکستان ، تر کمانستان ۔ ان تین کے ساتھ وسط ایشیا کے بقید مما لک کرغیزستان، قاز قستان اور آ ذربائیجان، چیجینیا، جارجیا اس نہرے متصل نہیں لیکن نہر کے پار ہی واقع ہیں۔خراسان کا اطلاق دریائے آ مو کے اِس طرف واقع

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

افغانستان پربھی ہوتااوراً س طرف واقع ان وسطالیٹیائی مما لک پربھی ہوتا ہے۔ 18- جہادا سلام کی اہم عبادت ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا تحکم دیا ہے اور نبی علیہ الصلوٰ ہ والسلام نے اس علم پڑمل کر کے دکھایا ہے۔ اس اعتبارے یہ 'فرض' ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے

اوراس اغتبارے اے'' سنت'' کہا جاتا ہے کہ بیہ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ دونوں لفظ ا بني جگه درست جيں۔ سنت كہنے كا مطلب ''فرضيت كا انكار'' نہيں، بلكه اسے حضور عليه الصلوٰة

والسلام ہے منسوب کر کے اس کی حیثیت کو مقدس و تنبرک ثابت کرنا ہے۔'' د جال''نامی کتابی سلسلے کا لفظ

لفظال پر گواہ ہے۔

19-اس وفت دنیا میں مختلف کمیلنڈررانج تھے۔اس تاریخ کے آغاز کے لیے جس کیلنڈر کے ساتھ موافقت بیٹھتی ، وہ سکندر اعظم کی فتح کے دن سے شروع ہونے والا کیلنڈ رہے۔

20- يېود يول نے جميشه د يوار كے پہلے ہے دوسرول كے كندھے پر بندوق ركا كركڑا ہے۔ عیسائیوں کے جذبات برا پھیختہ کر کے انہیں مسلمانوں سےلڑوانا اور دنیا کوصلیبی جنگوں کا تحفہ دینا

یبودیت کی قدیم انسانیت کش روایت ہے۔ آخر زمانے میں بھی اییا ہوگا کہ وہ عیسائیت کو متحد کر کے مغربی و نیا کومسلمانوں کے مقابلے میں لانے گی اور جب مسلمانوں کے ہاتھوں عیسائیت

نٹرھال ہوکرادھ موئی ہوجائے گی اورخودمسلمان بھی تھکے ماندے اور جنگ کی نتاہ کار بول سے متاثر ہو چکے ہوں گے تب یہودی موقع غنیمت جان کر د جال کے خروج کا اعلان کر دیں گے اور اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کا خواب آئکھول میں سجائے میدان میں آ جا کیں گے۔

اس وفت مسلمان سخت مشقت میں ہول گےاور یہود ایول کے ساتھ'' آ رمیگا ڈون' کی وادی میں "معرك عظيم" برياكريں كے۔اس سے پہلے يہوديوں كے ساتھ جھڑ پيں تو چلتى رہيں كى مگر زوردارمعر کہاس کے بعد ہی ہوگا۔

21-ان روایات میں اختلاف نہیں تعبیر کافرق ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام ومثق کےمشر قی جانب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے اور پھر وہاں موجود مجاہدین کے ساتھ''افیق'' نامی

رعايق تيت-/125 روييه

گھاٹی کی طرف روانہ ہوں گے جہاں د جال نے مجاہدین کو مصور کرر کھا ہوگا۔ان دنوں د جال کی جادو آمیز سائنسی ٹیکنالوجی عروج پر ہموگی اور وہ لوگوں کو مار کر زندہ کرنے کے شعبدے دکھا کراپنی خدالی سلیم کروانے کی آخری کوششوں میں مصروف ہوگا۔الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جگہ متعین ہے البتہ نزول کے وقت آگے چھے متعدد واقعات ہورہ ہوں گے۔کسی حدیث میں ایک کو بیان کیا گیا ہے کسی حدیث میں ایک کو بیان کیا گیا ہے کسی عدد واقعات ہوں ہے کہ کسی حدیث میں ایک کو بیان کیا گیا ہے کسی عدد واقعات ہوں کے کسی حدیث میں ایک کو بیان کیا گیا ہے کسی میں دو سرے کو۔

22- بال! ایران میں اصفہان کے قریب ' بیہودیہ' نامی علاقے میں بردی تعداد میں اصلی اور کشر فتم کے بیبودی آباد ہیں۔ بیدوہ بیبودی ہیں جوفلسطین ہے اس وقت جلاوطن ہوکر بیبال آئے تھے جب ان کی شامتِ اعمال کے نتیجے میں ان پرعراق کے بادشاہ '' بخت نفر'' کی شکل میں عذاب مسلط ہوا۔ بیلوگ بیبال کے بڑے تاجر شار ہوتے ہیں اور ایرانی محاشرے میں ان کا اچھا خاصا اگر رسوخ ہوا۔ بیلوگ بیبال کے بڑے تاجر شار ہوتے ہیں اور ایرانی محاشرے میں ان کا اچھا خاصا اگر رسوخ ہے۔ بیچھے دنوں انہوں نے اسرائیل کے قومی دن کے موقع پر اسرائیل کے جن میں زیر دست اجتماع کیا جس کی تصویر ہم نے اخبار میں چھا پی تھی ۔ بیلوگ نسلی اعتبارے خالص بیبودی ہیں۔ ان میں غیر بیبودیوں کے خون کی آ میزش نہیں ہوئی اور جو جنتا خالص اور متعصب بیبودی ہوگا ہ وہ جال کے اتناءی قریب ہوگا۔

23- توبہ کا دروازہ اس دنیا کے بالکل آخری دنوں میں (اینڈ آف ٹائم) بند ہوگا۔ خروج وجال اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ متذکرہ بالاسوال کا جواب اس کتاب میں تفصیل ہے دیا کیا ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمالیس۔ان شاءاللہ تسلی ہوجائے گی۔

24-اس فقر سے کامقصد عالمی سطح پرا پے قائد کی ضرورت اور جب وہ ظاہر : وجائے تو اس کی تکمل اطاعت کی ترغیب دلانا ہے جواپئی ہمت وجراءت سے تفر کا زور ختم کرتے ہورے کرہ ارض پرخلافت اسلامیہ قائم کرے گا۔اس کا مطلب ان لوگوں کی قربانیوں کا انکار ہر کز نہیں جو اس کے ظہور سے اسلامیہ قائم کرے گا۔اس کا مطلب ان لوگوں کی قربانیوں کا انکار ہر کز نہیں جو اس کے ظہور سے پہلے حکم البی کو زندہ کرنے کے لیے عظیم ترین قربانیاں جیش کر ہے ہوں گے۔ آ ب انہی سطروں سے پہلے حکم البی کو زندہ کرنے کے لیے قو آپ کو یہ نامانہی نہ ہوتی۔ بوری کتاب میں جا بجا جن لوگوں کی آگے کی چندسطریں پڑھ لیے جن لوگوں کی

قربانیوں کوسلام پیش کیا گیاہے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک مبہم جملے کوسیاق وسباق سے کاٹ کرسی اور معنی میں لینا قرینِ انصاف نہیں۔

25- نبیں ہر گرنہیں!اس تاثر کی تفی پوری کتاب کررہی ہے اور پوری کتاب اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ کالے جھنڈے والے وہ خوش نصیب لوگ جو آخر زمانے کے تنبع سنت اور جری و شجاع قائد کے ساتھ ل کر جہاد کریں گے، بیروہی لوگ ..... یا ان بلند مرتبہ لوگوں کی با قیات. ہوں گے جنہوں نے آج تن تنباء بے سروسامانی کے عالم میں پوری دنیا کی ان جالیس سے زیادہ حکومتوں کا بے جگری ہے سامنا کیا ہے جو طاغوت اعظم کی چھتری تلے اللہ کے نور کو مٹانے آئی تخييں ۔اورنەصرف سامنا كيا ہے بلكەعقل وجراءت اورتد بيروشجاعت كاابيا بےمثال مظاہرہ كيا ہے جس نے ونیا کی تاریخ بدل ڈالی ہے۔ان خدامست بوریانشینوں نے نام نہاد ماہرین کے تمام اندازے غلط کر دکھائے ہیں، اور دنیا کو قربانی وایٹار کے ایسے ایمان افروز اور روح پرور نظارے وکھائے ہیں کہ اہلی ایمان کے مرجھائے ہوئے ول پھرے کھل اُٹھے ہیں، ان کے حوصلوں کو نازہ ولوله اورا بمانی جوش نصیب ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کو ہی نہیں ، پورے عالم انسانیت کوسامراجی استعمار کے چنگل ہے نکلنے کی کرن وکھائی دینے لگی ہے۔ بیرد نیا کے وہ عظیم اور سعادت مندلوگ ہیں جنبول نے اپنی ایمانی غیرت اور حکمت وبصیرت سے صحابہ کرام رشی اللہ عنبم اجمعین کے دور کی یا د تازہ کردی ہے اور قرونِ اولی کے مسلمانوں کے کردار کی وہ جھلک دنیا پرستوں اور کم حوصلہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جس نے کتابوں میں ندکورایمانی کیفیات اور تاریخ میں تصرتِ البی پر مشتمل نة حات كوملى صورت مين مجسم كركي محكمون كيسامن<u>ة لا كعثر اكبا</u> ب-باقى جبال تك يجهيسلمانون كاكفارك لياستعال مونے كى بات باتوبير بجائے خودا يك تاريخي الميہ ب- جہادايا فريضه ب جوغیروں کے ظلم ونتم اورا بنوں کے جور و جفا کے ہاوجود ہرحال میں جاری وساری رکھنا لازم ہے۔ ہیر ایک جبید مسلسل ہے جمل چیم ہے، وفا وا بٹار کا لاز وال اظہار ہے۔ قربانی اور خلوص کی لا فانی مثال ہے۔اس کا حجنٹرا جب تک بلند ہے،مسلمانوں کے سربلند ہونے کی صانت باقی ہے،للہذا ہم سب نے ال کراہے جھنڈے کواس وقت بلندر کھناہے جب تک اسلام اور مسلمان سر بلند نہیں ہوجائے۔
جہاں تک اردو کے گاڑھے پن کی بات ہے تو کتاب کے نئے ایڈ بیٹن بیس چن چن کر مشکل الفاظ کی جگہ آ سان الفاظ رکھے گئے ہیں۔ گویا با قاعدہ تمام مضامین کی تسہیل کی گئی ہے۔ اگر آپ یادوسرے قار کی الفاظ کی خشاندہ کی فرمائیں ۔ اس کے متبادل پر خور کر لیا جائے قار کین اب بھی مشکل محسوں کریں تو ایسے الفاظ کی نشاندہ کی فرمائیں۔ ان کے متبادل پر خور کر لیا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

# مغرب كى گھڑى ہوئى فرضى شخصيات اور د تبال

محتر م مفتی صاحب مارین علک

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال سپر مین یا ٹرمینیڑ فتم کا آ دمی ہوگا۔ بیتو مغربی دنیا کی تخلیق کردہ فرضی فتم کی مخلوقات ہیں جبکہ دجال تو پہلے سے پیداشدہ ایک حقیقی مخلوق ہے۔ ان دونوں کا باہمی کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ اُمید ہے تشفی بخش جواب عنایت فرما کیں گے۔

الحبواج : دجال میں پھی غیر معمولی تو تیں اور صلاحیتیں تو قدرتی طور پر ہوں گی کہ اسے
اللہ نے پیدائی انسانوں کی آ زمائش کے لیے کیا ہے اور پھی صلاحیتیں اس میں مغرب کی تجربہ
گاہوں میں محروف کارفتند ماغ یہودی سائنس دانوں کی ان ایجادات کی بدولت ہوں گی جن کی مدوسے وہ اسے ''بادشاہ عالم'' کی حیثیت سے کامیاب بنانے کے لیے دن رات کوشش کررہے میں ۔ ایسا لگتاہے کہ قدرتی صلاحیتوں اور مصنوعی پیوند کاریوں کے امتزاج سے اس کو نا قابل تسخیر بنانے کی کوشش کی جائے گاہوں گا متزاج سے اس کو نا قابل تسخیر بنانے کی کوشش کی جائے گی بھر بالآخر مجاہد بن اسملام کے لا زوال جذب اور پُرخلوص قربا نیوں کی بدولت قوم یہود کا سود کا سرور ما مان ہونے کے باوجود مغرب کی مجرائعقول ترتی سے مرعوب ہونے اللہ والوں کی ہوگی جو بے سروسا مان ہونے کے باوجود مغرب کی مجرائعقول ترتی سے مرعوب ہونے اور ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر کے دستیاب و سائل کو استعمال کرتے ہوئے محض اللہ در تب العزب اور ان کے مارندوں کے خلاف عکم بعناوت بلند کردیں گے۔ واللہ اعلم

باقی سہ بات یا در ہے کہ بیر مین اور ڑمینیٹر وغیرہ جیسی فرضی تخلیقات د جال کے خروج سے پہلے

انسانی ذہنوں کو ہموار کرنے اور اس کی شیطانی طافت کے سامنے جھک کر مرعوب ہوجانے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔اہلِ اسلام کو چاہیے کہ تو حید باری تعالیٰ کاسبق بار بار دہراتے رہیں تا کہ اللہ رب العالمین کی از کی واد بی صفات ان کے ذہن میں ایسی رائخ ہوں کہ پھر کوئی ان کوخوفز دہ یا مرعوب کرسکے، ندکسی کی جھوٹی خدائی ان کودھوکا وے سکے۔

### كاؤنث ۋاۇن

محترم مولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

الله تعالیٰ زورِقلم اور زیادہ کرے۔ پچھے دنوں ایک کتابچہ بعنوان' مسجدِ اقصیٰ، ڈیڑھارب مسلمانوں کا مسئلہ' نظرے گزراجے جناب حامد کمال الدین نے تصنیف کیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع کا حق اوا کرنے کی پوری کوشش کی۔ مذکورہ کتابچ میں صفحہ نمبلوہ 53 میں مسجدِ اقصیٰ کی تولیت اور ملکیت کے بہودی دعویٰ کا تم بھی نکتہ نظر سے جواب دیا گیاہے، مگر یہاں سے میرے ذہن میں ایک اُنجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میر اسوال دوحصوں میں ایک اُنجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میر اسوال دوحصوں میں ایک اُنجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت سے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میر اسوال دوحصوں میں ہے۔ پہلا حصاس ای اقتباس سے متعلق ہے جو درج ذیل ہے :

''ارخِ مقدل پر بہودے' آبائی تن' کے خمن میں سے حقیقت بھی پیش نظررہ، جو کہا پتی جگہ ہے۔ انتہااہ م ہے، کہ آج دنیا میں جو بہودی پائے جاتے ہیں ان ہیں ' بنی اسرائیل' کے بہودایک نہایت چھوٹی اقلیت جانے جاتے ہیں اور قیادت کے منصب پر بھی قریب گہیں فائز نہیں۔ آج کے بہودی اکثر بیان کا کشریت اشکناز کا Ashkenazi کہلاتی ہے جن کے آباء خز ر Khazarians آج کے بہودی اکثر بیان کوری اکثر بیان کوری اقوام ہیں جو بھی بچرہ فرزر کے مغربی جائے بالوں والی گوری اقوام ہیں جو بھی بچرہ فرزر کے مغربی جائی جائے تھا و تاز ہیں آباد تھیں اور کوئی دسویں اور پانچویں صدی بھری کی میں جاکر داخل بہودیت ہو کیس بعداز ال بی منظری ، پولینڈ اور ماسکو ہیں جاکر ہیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخل بہودیت ہو کئیں ، بعداز ال بی منظری ، پولینڈ اور ماسکو ہیں جاکر ہیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخل بہودیت ہو کئیں اور ہر جگہ میڈیا ،معیشت اور سیاست کے جوڑ تو ٹر پر اجارہ قائم کر لینے کی جبرت

اتگیز استعداد دکھانے کگیں۔

ان کوکوئی الی شیطانی قوت حاصل تھی کہ جہاں گئے وہیں پر پتلیاں نچانے گئے۔ علاوہ ازیں دنیا کے طحد ترین مفکرا ورفاسفی انہی نے پیدا کیے۔ چونکہ بیا توام زیادہ تر اورخاصا طویل عرصہ پولینڈ میں رہی تھیں اس لیے کسی وقت Polandof Jew بول کر بھی بیسب کی سب اقوام مراد لیے بات جاتے ہی جاتی ہیں۔ بہرحال یہود یوں کے اندرنیلی طور پر بیہ بالکل ایک نیا عضر ہے۔ یہود بیت پر آئ یہی گوری اقوام حاوی ہیں۔ و نیا کے اندریائے جانے والے آج کے یہود یوں شیل 80 فیصد یہود، بھی گوری اقوام حاوی ہیں۔ و نیا کے اندریائے جانے والے آج کے یہود یوں میں ان فیصد یہود، اشکنازی (گورے یہودی) ہیں اور یہود کی باقی سب کی سب اجناس ملا کر صرف 20 فیصد۔ باقی انگنازی (گورے یہودی) ہیں اور یہود کی بھی سب بھی سب بھی سب اجناس ملا کر حرف 20 فیصد۔ باقی امرائیلی) یہود یوں کے محکوم ہیں۔ اکثریت بھی یہود کے اندر آج انہی کی ہے اور زور اور افتد ار امرائیلی کی ہودیوں کے محکوم ہیں۔ اکثریت بھی یہود کے اندر آج انہی کی ہے اور زور اور افتد ار محبی جامرائیلی قیادت ہو یا امریکا اور پورپ ہیں ہیں جبھی یہود کے اندر آج انہی کی ہے اور زور اور افتد ار کہیں خال خال بیاں نامل کی اس خال خال بیاں نام یکا اور پورپ ہیں ہیں جبھی یہودی لا بیاں نام کی اسرائیل کی اس خال خال بیان نظر آئے گا۔

یبال سے بیہ معاملہ اور بھی دلیب ہوجاتا ہے۔ ''گورے یہود یول' ' (جو کہ آئے ان میں کی اکثریت ہے) کا ابرا بیم علیہ السلام کے نظفہ سے دور نز دیک کا کوئی تعلق نہیں ،'' سامی' نسل سے ان کا کوئی واسط نہیں گر'' سامی' نسلیت کی سب ٹھیکیداری اور'' سامیت' کے جملہ حقوق یورپ اور امریکا میں انہی کے نام محفوظ بیں! کوئی ان یہود کے خلاف ایک لفظ تو ہو لے '' سام دشمنی' امریکا میں انہی کے نام محفوظ بیں! کوئی ان یہود کے خلاف ایک لفظ تو ہو لے '' سام دشمنی' کہا میں انہی کے نام محفوظ بیں! کوئی ان یہود کے خلاف ایک لفظ تو ہو لے '' سام دشمنی' عبد اللہ کے بیٹھے پڑھاتے ہیں ، حتی کہ کہ دونت عبد اللہ کے کہ نہر وں میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ ہاروڈ ایسی جامعات سے لوگوں کواس بنا پر خارج کروا عبد کے دافعات ہوئے ہیں۔ کسی کوان کی حقیقت بیان کرنا ہی ہوتو بہت تھما پھرا کر بات کہنا ہوتی ہے تا کہ Semitism محل کے '' دائر سے بیس نہ آئے پائے۔

'' آج کے دور کی سب سے بڑی جعلسازی اور نوسر بازی شاید ای کو کہا جائے گا۔ پولینڈ، بلغار یا، ہنگری اور آسٹر یا ہے آئی ہوئی، تل ابیب کے حریاں ساحلوں پر پھرتی نیلی آئکھوں اور سنہرے بالوں والی بکینی پوش گوریاں ، جو ثقافتی ہی نہیں نسلی لحاظ ہے بھی قطعی اور بیقینی طور پر یورپ ہی کا بھیلا و ہیں اور یورپ ہی کی تلجھٹ ، آج ہیت المقدی پر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نسب کاحق ما نگ رہی ہیں! اور ان کے اس' آ بائی حق' کے لیے یہاں صدیوں ہے آباد ، ابراہیم کے طریقے پر اقصلی ہیں خدا کی عبادت کرنے والوں کو، مسجد خالی کرنے کے نوش دیے جارہے ہیں۔ کیونکہ سرز مین مقدی پر'' کنعانیوں' کانہیں'' اولا دابراہیم'' کاحق ہے!!!'' اے پڑھ کرمندرجہ ذیل سوال ذہن میں آتے ہیں۔

(1) بیتمام چکراورنسلی تقسیم (اسرائیلی اور غیراسرائیلی) کیامعاملہ ہے؟ ہم تو اتنا بی جانتے ہیں کہ یہود ہی بہود ہی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق پر قابض ہیں اور بید دنیا کی ارز ل ترین قوم ہے جواللہ کے غضب کی منتظر ہے۔ جبیما کہ احادیث میں ہے۔

(2) اسرائیلی اور غیراسرائیلی یہودی کا پڑھ کر ذہن میں ہے آتا ہے کہ چونکہ فلسطین پراصلی بن اسرائیلی یہودی قابض ہے۔ یہ بھی ہم جانتے اسرائیلی یہودی قابض ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہودی اپنے نہ بہر کی اور قوم جو بعد میں یہودی بن ، قابض ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہودی اپنے نہ بہر کی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف یہودی مال سے پیدا ہونے والے بیج کوئی یہودی مال سے پیدا ہونے والے بیج کوئی یہودی مان نے ہیں نہ کہ بذریعہ بہلیغ یہودی ہونے والے کو تو وہ تمام احادیث نہوی جن ہیں یہودیوں پر آخری وقت میں نازل ہونے والے غضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بن اسرائیلی یہودیوں پر کیسے ان کا اطلاق ہوسکتا ہے؟

(3) اس اقتباس کو پڑھ کر ہے بھی ذہن میں آتا ہے کہ اصلی بنی اسرائیلی تو خودمحکوم ہیں کسی اشکنازی یہود بول کے یہ قوہ تو خود قابل رحم ہیں۔ چہ جائیکہ ان کوقابض اور مغضوب گردانا جائے۔

(4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دسمبر 2012ء کا کاؤنٹ ڈاؤن (4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دسمبر 2012ء کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ کوئی اسے کسی'' جین مذہب'' میں ذکر کردہ Dooms Day کہدرہا ہے۔ تو بہت سے عیسائی حضرات اس سال کو Rapture کا سال کہدرہے ہیں اور پچھلوگ 2012ء کو 7 سالوں کو Jublie

عالمی وجالی ریاست،ابتدا سےانتہا تک Years کہتے ہیں اور ان کاعقیدہ ہے کہ ان کا سیح انہیں سات سالوں میں ہے کسی سال آئے گا۔ کیاان سب انداز وں کامفتی ابولیا به شاہ منصورصا حب کی کتاب'' د جال' میں ذکر کر دہ دانیال علیہ السلام کے بیان کے ساتھ کوئی تعلق ہے جس میں'' نفرت کی ریاست'' کا اختیام …یا …اختیام كا آغاز 2012ء بنايا كيا ہے۔اس كى روے حضرت مبدى كا وقت موعود بھى يمي ہوسكتا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت بورپ اور امریکا میں روز مرہ کے استعمال کی گئی اشیاء 2012ء کی پر عثر تاریخ کے ساتھ فروخت کے نے ریکارڈ قائم کررہی ہیں۔ والسلام .....دانیال خالد، پیثاور

(1) ہرقوم کی طرح بہود میں بھی نسلی طبقات پائے جاتے ہیں بلکہ دوسری قوموں کی بانسبت

کچھ زیادہ بی پائے جاتے ہیں۔ بیروسری قوموں کوتو کمتر سجھتے ہیں۔ آلیں میں بھی ایک دوسرے پنسلی تفاخر جمّانے میں جاہلانہ تعصب کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرکیف!اس نسلی تعصب کے باوجود دونوں فلسطینی مسلمانوں ہے زمین چھین کرانہیں ارض مقدی ہے جلاوطن کر کے ان کی جگہ پرخودآ با دہورہے ہیں اور یہاں کےاصلی باشندوں کاقتل عام کررہے ہیں۔ دونوں د جال کونجات وہندہ سمجھ کراس کی آمد کے لیے راہ ہمواد کررہے ہیں اور اس کے لیے سمجد اقصیٰ کے انبدام کو

ضروری سجھتے ہیں۔تمام جرائم میں بیتمام نیلی طبقات برابر کے شریک ہیں۔اس لیےاللہ تعالیٰ کی جو لعت اورغضب بہودنا می قوم کے لیے مخصوص ہے،اس میں ان سب کامتواز ن حصہ ہے۔

(2) یمبودی ان کواییے نسلی تعصب کی بنا پر اگر چہ یمبودی تسلیم نہ کریں کیکن اللہ تعالیٰ کے نز دیک تو ہروہ شخص جو کسی مغضوب قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی غضب کا مستحق ہوگا۔ آج ہیدورجہ

دوم کے بیبودی اسرائیلی آیادی میں اضافے کا ذریعہ نہ بنیں اور تسطینی مسلمانوں کی قبضہ کی ہوئی زمینیں جچھوڑ دیں تو اصل قابض یہودی چندون بھی فلسطینی مجاہدین کے سامنے ندکھ پرسکیں لعنت

شدہ تو م کوتفویت پہنچانے والا بھی ملعون ہے۔

(3) پیلوگ اصل غاصبوں کے آلۂ کار ہیں اور مسطینی مسلمانوں کی بار بار تنبیہ کے باوجوداور

عالمی د حالی ریاست ،ابندا سے انتہا تک

ان پراپی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھنے کے باوجود پیر ظالموں کی طاقت میں اضافے اور ان کی مدو ہے بازنہیں آتے ۔اس لیے جو حکم ان کے آتا وُس کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔

سے بار ہیں اے۔ اس ہے بوسمان تمام گناہوں سے تجی توبہ کرے اپنے آپ کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دے۔ باقی یہ بات کہ کس من میں کیا ہوگا؟ اے عالم الغیب اور قادر مطلق پر چھوڑ دے۔ جن لوگول کواس تاری نے دلیسی ہے ، کیاانہوں نے اس تاری کی کوئی اعتبار سے اہمیت دینے کے بعد قبر اور آخرت کی تیاری کی کوئی فکر کی؟ ظاہر ہے کہ نہیں گی۔ یہ جمافت ہے یا عقل مندی ؟ بیشر یعت وسنت پر فدائیت ہے یا فتنہ زدگی؟ فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت بیہ عقل مندی ؟ بیشر یعت وسنت پر فدائیت ہے یا فتنہ زدگی؟ فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت بیہ کہ انسان غیر مقصدی چیز وں کو سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کیے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطافر مائے۔ آمین

# تضاد ياغلطي؟

محتر م مولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

مفتی ابولبابہ شاہ منصورصاحب کی تالیف کردہ کتاب'' دجال۔کون؟ کب؟ کہاں؟'' نظر ہے گزری۔المحمدللہ! بیکوشش قابل قدرہے۔ پڑھ کریہ معلوم ہوا کہ دنیاا پی رنگینیوں کے ساتھ کس طرف جار ہی ہاورہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان شاءاللہ بیہ کتاب ہر پڑھنے والے کومتاثر کرے گی اوراللہ تعالیٰ، وجال کے شرہے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اورائیان پرخاتمہ عطافر مائے۔آمین

مفتی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کتاب میں صفحہ نمبر 87 اور 88 پر ہاوشاہ نیبو شانے زار کے خواب کی تشریح ، جو حضرت وانیال علیہ السلام نے فر مائی تھی کا ذکر کیا ہے ، اس میں تھوڑ اسا تضاونظر آرہا ہے جیسا کہ صفحہ نمبر 88 پر ہے ۔'' کیونکہ و نیامیں الیمی ریاست نہیں جو 2300 ونوں کے بعد قائم ہوئی اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہوگئی ہو۔'' (45=1235-1290) یہاں جو حساب لگایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ۔ کیونکہ اگر 1290 سے 1235 کاٹ دیے جا کمیں تو

45 نيس بلكه 55ره جاتے ہيں۔ (1290-1235=55)

آ گے چلیں تو لکھا ہے: '' چنا نچے نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل کے 2300 سال بعد ہوگا۔ (2300-330) اور بید وجال اور گستاخ یبودیوں کے کی خاتمے برختم ہوگا۔ پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+496) کے فارمولے سے نفرت کی اس گنہگار مملکت کا اختتام یا اختتام کے انداز سے جو پچپین سال بنتے ہیں، اگر وہ 1967ء میں جمع کیے جا میں تو بہ

#### (1967+55=2022) - 41:2020

نفرت کی سد پاست جون 1967ء میں قائم کی گئی ہے۔اگراس میں 55 جمع کیے جائیں تو پیہ جون 2022 بنتا ہے۔اگر بیاس تاریخ پراسلامی کلینٹڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو بیتاریخ کیچھے اس طرح بنتی ہے:''عیسوی: 2022-06-11۔ہجری: 1443-11-10۔

اگراس اسلامی تاریخ کو حدیث نبوی کی روے دیکھا جائے تو مندرجہ ذیل ہاتیں سامنے آتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے حضرت مہدی کی عمر ظہور کے وفت تقریباً 40 سال ہوگ۔ وسری صدیث میں ہے حضرت مہدی کی عمر ظہور کے وفت تقریباً 40 سال ہوگ۔ دوسری صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کی شروعات میں ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو اسلام کی قوت کا باعث بنتا ہے۔ ان احادیث سے بیدو وباتیں سامنے آتی ہیں۔

(1) حضرت مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔(2) مجدد کی پیدائش صدی کی شروعات میں ہونی چاہیے۔ بید دونوں باتیں 2022ء میں بظاہر پوری ہوتی نظر آتی ہیں نہ کہ 2012ء میں، کیونکہ 2012ء میں ہجری سال 1433 ہے۔

اگرآپاں حدیث پرغور کریں گےتو معلوم ہوگا کہ یہاں جو حدیث مبار کہ میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں: (1) آواز رمضان میں ہوگی (میہ تاریخ بنتی ہے): 1443-09-15ھ..... وَقِالِ (2)

(2) معركة شوال مين بوكا: 13-05-10-10 هـ.... 2022-13-13

(3) ذي قعده مين عرب قبائل بغاوت كرين كے: 1143-11-0 اھ

عالمی دجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

£11-06-2022

(4) فِي الْحِيرِيْنِ هَا جِيوِل كُولُونًا جَائِي كًا: 1443-15-15 هـ···· 2022-07-16ء

(5) حفرت مبدى كاظهور: 1444-01-10-10 ص.... 2022-09-09

(6) جهاد کی شروعات: 1444-01-21ه ···· 2022-08-20-

(7) محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آز ماکش ہے لیعنی محرم کی ابتدا ہیں جب حضرت میں میں میں میں اُن کے معمومہ کے خلافہ الدیس کرفشکہ میں بیٹال مونالک میڑی آز ماکش ہے۔

مہدی ظاہر جوں گے توان کی بیعت کرنااوران کے لشکر میں شامل جوناایک بڑی آ زمائش ہے۔ (8)''اس کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نجات ہے۔'' یعنی ا 2 محرم کوحضرت مہدی

جہاد کا آغاز کریں گے اپنی کمان کے نیچے۔اکیس محرم الحرام کواگر کیانڈر کے حساب ہے دیکھیں تو سے عیسوی تاریخ 20 اگست 2022 بنرا ہے۔ یہاں پر میربات غورطلب ہے کہ 20 اگست وہ تاریخ ہے

عیسوی تارن/20انست 2022 بهما ہے۔ پیمان پر میہ بات ورسسہ جس دن مسجداقصیٰ میں آتشز دگی کا ہولنا ک واقعہ پیش آیا تھا۔

اس ساری گفتگو سے بیرباتیں اخذ ہوتی ہیں: (1) نفرت کی ریاست 55 سال قائم رہے گی۔ (2) نفرت کی ریاست جون 1967ء میں قائم ہوئی اور پچپین سال بعد جون 2022 مطابق 5 ذک

وی روس کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ (3) ظیور مہدی بخرم 1444 ،مطابق اگست قعدہ 1443 ھیں اس کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ (3) ظیور مہدی بخرم 1444 ،مطابق اگست

2022ء میں ہوگا۔ (4) حضرت مہدی کے کمان کے پنچے گفار کے خلاف جباد کی شروعات محرم 21، 1444 ھ مطابق 20 اگست 2022ء کو ہوگی۔ یادر ہے کہ 20 اگست وہ تاریخ ہے جس دن مبحداقصیٰ کو 1969ء میں یہودیوں نے نذرا آئش کیا تھا۔

حضرت مفتی صاحب ہے التماس ہے کہ کتاب میں پینے فرمائیں۔اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرعطافر مائیں۔آمین

والسلام .... كليم الله ميمن ، خير پورميرس

ن 125/-<u>ت آ</u>ڻ 125/-

عالمی دجالی ریاست،ابترا سےانتہا تک

فعَال (2)

چواپ:

اعداد کلھنے میں کمپوزر کی فلطی کی وجہ سے بیہ تضاد نظر آرہا ہے۔ اصل میں یوں ہے:
1290-1335-1290 میں 45سمال ہی باقی بچتے ہیں نہ کہ بچین ۔ یفلطی صرف اعداد لکھنے
ہی میں ہوئی ہے ورنداس سے پہلے کی عبارت دیکھنے سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ کتاب کے
سے ایڈیشن میں اس فلطی کی اصلاح کی جا بچی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قار کمین کا شکریہ جنہوں
نے ایڈیشن میں اس فلطی کی اصلاح کی جا بچی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قار کمین کا شکریہ جنہوں
نے اس طرف توجہ دلائی ۔ اللہ تعالی سب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی محبت نصیب
فرمائے ، اپنے اور اپنی مرضیات اور نبی علیہ السلام کی ہدایات پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ مین ۔

## ا بے خدا! محفوظ فرما فتنهٔ د جال سے

امتحال لینا نہ یارب بندہ بدحال سے اے خدا! محفوظ فرما فتنۂ دجال سے

کیوں نہ اس کے شر سے بیخے کی دعا کرتے غلام! جب پناہ آقاﷺ نے مائلی فتنۂ دجال سے

جب پناہ اتفاق کے مامی صنہ دجاں سے اُس برائی سے رہیں گے دہر میں محفوظ وہ

جو مزین خود کو فرمائیں گے نیک اعمال سے

اس لیے صہوبیوں نے کی ہیں سب تیاریاں شاد ہونا حاجے ہیں اس کے استقبال سے

ایک مغضوب علیهم، دوسرا ہے ضالین

شاد ہے عیمائیت صہونیت کے مال سے

آج دنیا کو بنانا چاہتے ہیں ریخمال

کل تلک دنیا میں تھے جو ہر طرف پامال سے

اہلِ حق سے مسجدِ اقصیٰ کی سے فریاد ہے اب کریں آزاد مجھ کو قضہُ دجال سے

گلش سرکار ﷺ کی تزئین کیج عمر بحر

مال سے اعمال سے افعال سے اقوال سے

رعاتي قيت-/125 روي

بولبابہ کے لبالب جام نے کی لب کشائی قوم کو واقف کیا دجالیت کے جال سے

ایس کے جوں کے مردہ خوری پر لگیں گی قدعنیں اس کے اقبال سے اس کے خاکف ہیں دہ شاہین کے اقبال سے افرجو نیوری

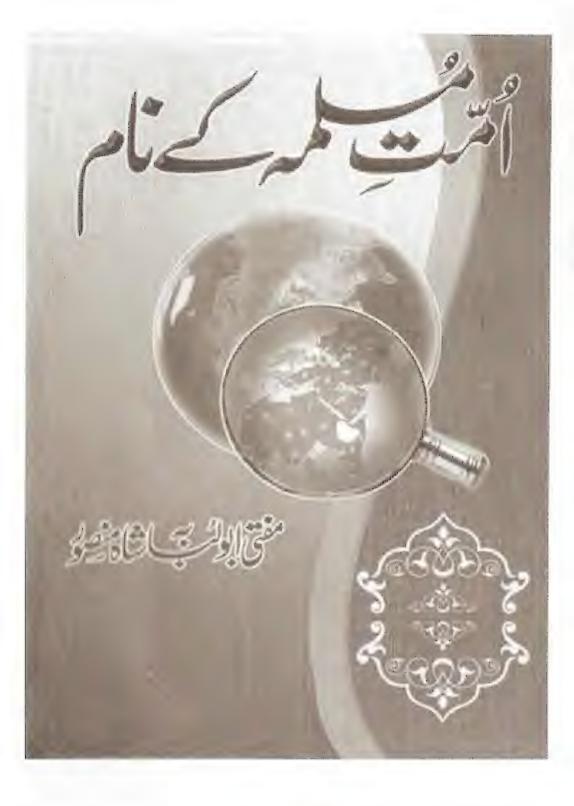

< <u>الله کے پ</u>ے کے ا

پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313 الطريق تراير ين فتوى نويسى كريهفا أصول وآداب مشاميه كالتعارف اوراس کی تمابیات و شخصیات سے تذکرے کے ساتھ الخاليان المهد



پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313

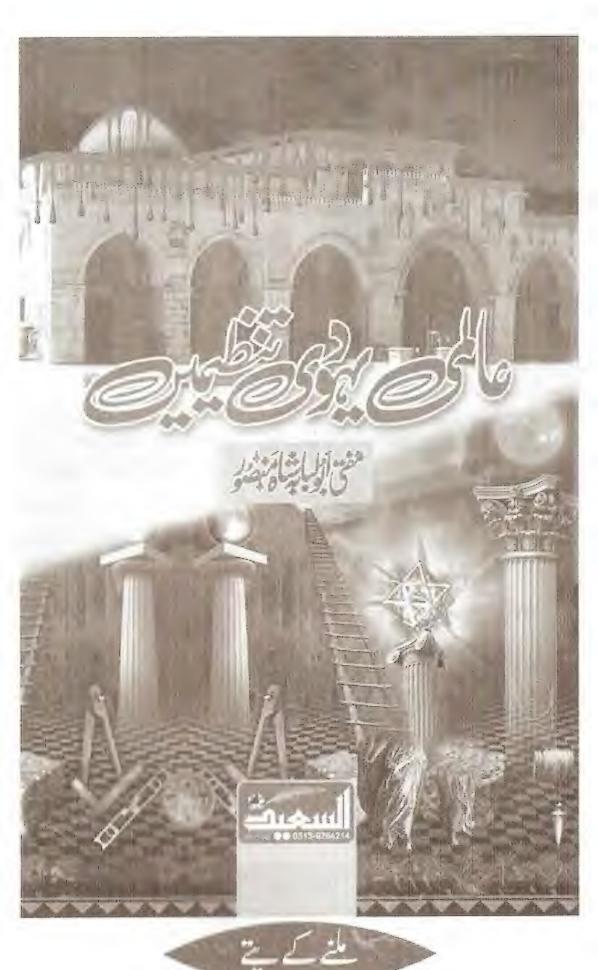

پاکستان کے تمام شہور کتب خانوں ہے۔ رابطہ: 9264214-0313







پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313 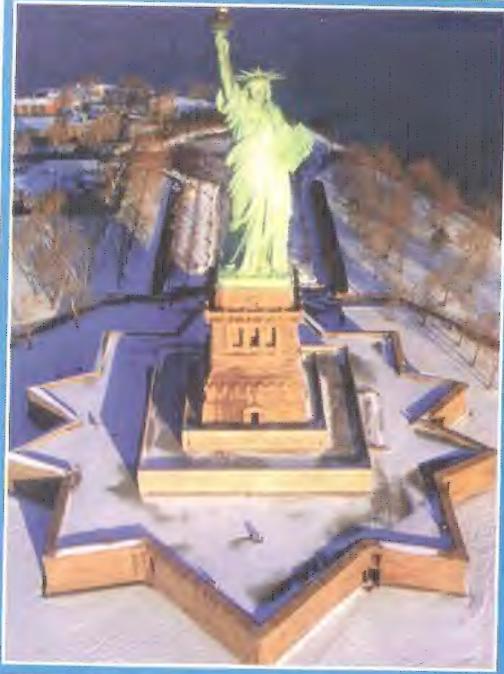

امریکا کا جمعہ آزادی۔ جس کے ڈیزائن اور تغییر میں فری بیسن کی د جالی علامات انتہائی نمایاں ہیں۔ یہ جسمہ آزادی برطانویوں ہے آزادی کی یادگارہ ہے۔ 1884ء کو تبویارک میں فرگ میسنز کے برطانویوں ہے آزادی کی یادگارہ ہے۔ 1884ء کو تبویارک میں فرگ میسنز کے گرینڈ ماسٹر ویلم رہے بروؤی نے اس محارت کاسٹک بنیاوفری میسنز کی کھمل رسوم وروایات کے ساتھ رکھا۔ جسمہ کی تغییر بھی ایک فری میسن فریڈرک آگست بارتھولڈی کا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ آج بھی جسمہ آزادی کی یادگاری لوٹ پر اسکوائز اور کمپاس کا معروف میسنونگ نشان لاکھول سیا حول کو جسمہ کی تخلیق اور تنصیب میں فری میسنز کی کے کرواد سے آگاہ کرتا ہے۔ لوح یادگار یہ گرینڈ لائے، گرینڈ ماسٹر اور ڈپٹی گرینڈ ماسٹر کے نام صاف طور پر درج ہیں۔

وجاك 242

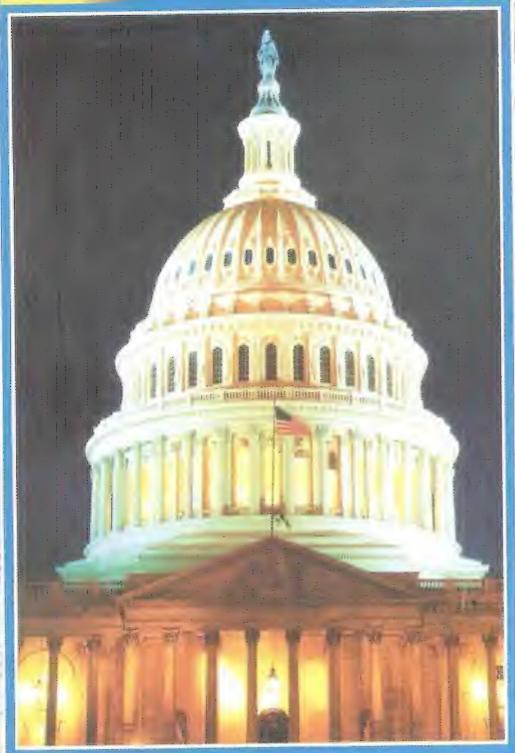

وائٹ ہاؤس: واشکنٹن ڈی کی کی کیمیٹل بلڈنگ امریکا کی ایک علامتی مخمارت ہے۔اس کی تغییراوراس کا ڈیزائن وجال کی تنظیم فری میسن نے کیا تھا۔ یہاں موجود خشید وجالی حکومت کی زیرنگرانی وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جوکرۂ ارض پر دجال کی تبیمن۔ حِجَاكَ 243

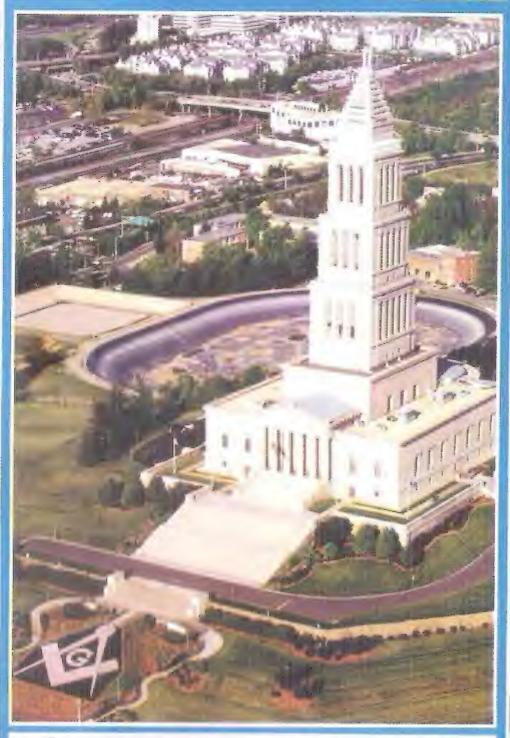

جارج واشکنن کے نام سے موسوم یادگاری مشنری ندارت نیس کا انتها ہم رہائے پہلے صدر جارتی واشکنان کی طرف 12 مئی 1932ء میں کیا گیا۔اس ممارت میں دبال کی نمایندہ تنظیم فری سنزی کی مختلف ما متیں جا بجا پائی جاتی ہیں دبال کی نمایندہ تنظیم فری سنزی کی مختلف ما متیں جا بجا پائی جاتی ہیں اور مت سے مورک ماامت میں طور پر جانا اور مانا جاتا ہے جو اس امرکی علامت ہے کہ امریکا دجال کی حقیق ریاست کے قیام سے پہلے موری دجالی ریاست ہے۔

حِجًاكُ 244



ویکل سلیمانی کے مطابق میں اتن خاکے معروف ہیں۔اوپر دیا گیاماڈل سب سے کمل اور جامع تصور کیا جا تا ہے۔ یبودی تصورات کے مطابق یہ برائی کے نمایندے ' دجالی اکبر' کا قصر صدارت ہوگا جہاں بیٹی کر دہ ساری دنیا پر رائی کر سے گا۔



جاد ولونا ، مظی مملیات ، ستار دل کی چالول پریفتین رکھنا اور ان کی مدد سے ذاہیجئے تیار کر کے نا جائز عملیات کر نا سخت تر بین گناہ ہے۔ ان کا موں کے ذریعے در حقیقت یہودی جاد و ئی علم'' قبالہ'' کے طلسماتی چکر کو با قاعدہ منصوبے کے تحت دنیا بھر میں فروغ دیا جار ہاہے۔ تصویر میں اس کی عکاس کی گئی ہے۔ ر**دّ**یال علی ال علی

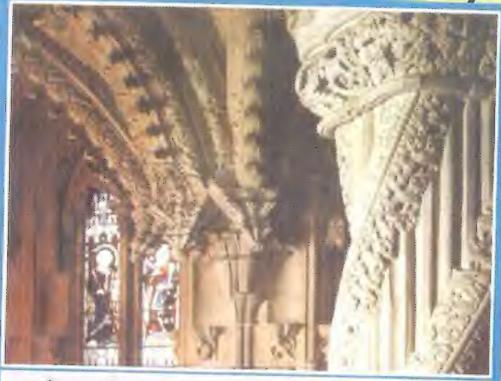

رو تلم میں 15 ویں صدی ہے روز لین چیپل، ٹائٹس ٹیمپلر اور جدید فری میسنری کا مضبوط تعلق ہے۔ دی گئی انصوبر روشلم (القدس) میں واقع ٹائٹس ٹیمپلر کے ایک چری کی ہے۔ بیرساری نیم ندہبی اور نیم شیطانی خفیہ تنظیمیں غیرانسانی رسومات اور سفایات کے ذریعے دنیا پر تساط کا خواب صدیوں سے دیکھے رہی ہیں۔

پیران: فری میس کی تقییر کرده ایک یادگار۔ بیدونیا کے مختلف شہروں میں موجودان مراکز میں ہے ایک ہے جہاں جادوثونے اور شیطان کی بی جائے نام پر دجال کے کارندے بی جو کرد جالی ریاست کی تقییر بھکیل اور شیطیم کے لیے مرجوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ فتوں کے اس زمانے میں شیطان کی بی جاافریقہ کے پسماندہ ممالک سے لی بیروں میں میسال کے طور پر ہور ہی ہے۔ یا کستان میں بھی '' جادوگھ'' بنے عارب جیں اور جادو بیرے افسان میں بھی '' جادوگھ'' بنے کا دھندا زوروں پر ہے۔ افسوس اور تبحی کو ان میں بات بیر جارت کی بات بیر ہور ہی بیں عام جائل افرادا سے ملوث نہیں جینے کے داس میں عام جائل افرادا سے ملوث نہیں جینے پر شام جائل افرادا سے ملوث نہیں جینے پر شام جائل افرادا سے ملوث نہیں جینے پر شام کی بات بیر ہور کے کروائے کے داس میں عام جائل افرادا سے ملوث نہیں جینے پر شام کی بات بیر ہور کے کروائے کی بات بیر ہور کی بات بیں بیر ہور کی بات بیر ہور کی بات بیر ہور کی بات بیر ہور کی بات بیر ہور کی بیر ہور کی بات بیر ہور کی ہور کی بات ہور کی ہور کی ہور کی بات ہور کی بات ہور کی ہور کی

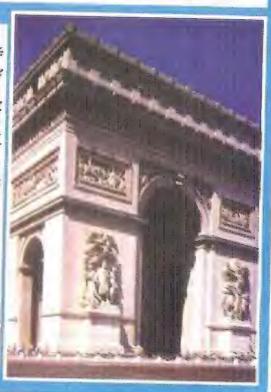

حجًاك 246

#### بلیک واٹر: دجالی لشکر کا هراول دسته



"بلیک وائز"جیسی دہشت گر تنظیمیں جوفری بلیسن کاعسکری ونگ ہیں، دراصل دجال کا ہراول دستہ ہیں۔ نصوبر میں امریکی ریاست ورجینیا میں واقع اس کا مرکز دکھایا گیا ہے جہاں دجال کے نشکر کوانسانیت کے خلاف تیار کیے گئے منصوبوں کی پخیل کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس طرح کے شیطانی مراکز کی تصاویر، رحمان کے جانباز وں کا ایمان اور غیرت بھنجھوڑنے کا ذریعہ ہیں کدوہ کب دنیا پرتی اور نفس پرتی سے تائب ہوکر اس متقی اور مجاہد رحمانی لشکر کا حصہ بنتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی دجال اور اس کے نشکر کو تباہ کرے گا۔ حِدًاكَ 247

#### اڑن طشتریاں: خلائی مخلوق کی سواریاں یا دجالی قوتوں کی کارستانیاں

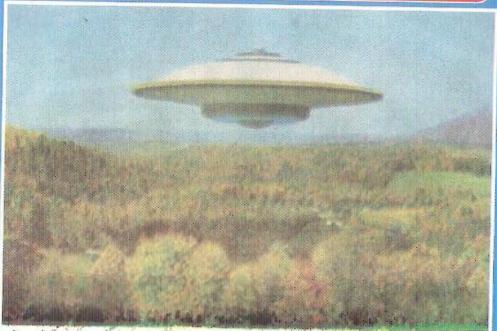

وقت ان اڑن طشتریوں کی گئی موبائل تو بیج بین صاف
دیکھا جارہا ہے کہ ان یوالیف اوز نے ایک دائر و بنایا ہے

۔ سائمندانوں کا خیال ہے کہ یوالیف اوز کا نئات بیس کی
دوسر سے سارے کی مخلوق ہیں جوز بیس پرمعلومات کے لیے
اپنے مشن جیجی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سے اڑن طشتریاں یا

یوالیف اوز کی رفتاراتی تیز ہوتی ہے کہ جب تک سے چند لحد
مختے نہیں۔ انہیں نہیں و یکھا جا سکتا۔ یوالیف اوز پر کئی فلمین
مختے نہیں۔ انہیں نہیں و یکھا جا سکتا۔ یوالیف اوز پر کئی فلمین
منی اور اچنے کی بات ہے لیکن میہ کیوں ہورہا ہے اس کا
جواب کوئی نہیں و سے سکتا تا ہم ابھی تک ان طشتریوں کی
وجہ ہے کی مالی وجائی نقصان یا لوگوں کے غائب ہونے کی
اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ (نہیف شوز)

یا ہور: اژن طشتری یا انگریزی میں یو ایف او کہلائے جانے والے گول شکل کے جہاز کہاں ہے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں کی عشروں ہے ایک معمد ہے ہوئے ہیں۔ یہاڑ کہاں جاتے ہیں کی عشروں ہے ایک معمد ہے ہوئے آرہی ہیں گیاں کی دہائی ہے نظر آرہی ہیں گیاں کی دہائی ہی گوا در اور لا ہور ہیں بھی گئی ہیں۔ واضع طور پر اس اژن طشتری کو دکھایا گیا ہے۔ اس مال مارچ میں نظر آنے والی ہے اژن طشتری گو دکھایا گیا ہے۔ اس ماحل پر چند کھوں تک گھوئی رہیں اور پھر عائب ہوگئیں دنیا ماحل پر چند کھوں تک گھوئی رہیں اور پھر عائب ہوگئیں دنیا کی سیر کو نگلنے والی میا اژن طشتری گیاں دنیا وجہ کا مرکز بن رہی ہیں۔ ایک ماہ بل ہا اثر ن طشتریاں با ہو گئیں دنیا تو جہ کا مرکز بن رہی ہیں۔ ایک ماہ بل ہا اثر ن طشتریاں با ہو تھی۔ اور لا ہور کے آسان پر بھی نمودار ہو تمیں رات کے لیف اور لا ہور کے آسان پر بھی نمودار ہو تمیں رات کے

روز نامہ'' آج کل'' (اکتوبر 2009ء) میں شائع میں ہونے والی ایک خبر کاعکس جس سے پتا چاتا ہے کہ پاکستان کے پچھ علاقوں میں دجالی قو توں کوخصوصی دلچیسی ہے۔ گوا در میں د جالی استعار کی دلچیسی کی وجوہ تو سب کومعلوم ہیں، لا ہور میں ان کے پُر اسرارگشت کی وجوہات کو عام لوگ جھنے سے قاصر رہتے ہیں لیکن زیرنظر کتاب میں لا ہور کے ایک نو جوان کی آپ بیتی اور اس میں بیان کیے گئے انکشافات پر مصنف کی تحقیق کو دیکھا جائے تو ''اسرائیل سے قادیان تک' بچھلے اس مکروہ منصوبہ کو جھنا مشکل خہیں رہتا۔ 248

دخاك

Teremony of Opening the Lodge in the Second Degree.

of a K. C. to retire, the W. M. gives one k...k, which is followed by the S. and J. Wars.

N. M.—Brothren, assist me to open the Lodge in the Second Degree. (All rise.)

W. M.—Bro. J. W., what is the first care of every F. C. Freemason?

J. W.—To see that the Lodge is properly Tyled.

W. M.—(To J. W.) Direct that duty to be done.

w. M.—(20 J. W.) Direct that duty to be done.

J. W.—Bro. I. G., see that the Lodge is properly Tyled.

(J. G. gives three h...s, and being an swered by the Tyler, he takes the s...p and

Nove,—It is usually considered that a folge cannot be operaed direct in the Second or Third Dr-gree. So the W. M. can never go wrong in request-ing B. As, to retire.

### Complete Workings

Craft Freemasonry

A PRACTICAL GUIDE TO THE THREE DEGREES IN BLUE MASONRY

"LECTORES OF THE THREE DEGREES"

WITH BELLSTRATIONS OF THE THREE TRACING DOARDS

AND "THE INSTALLATION CRICKMONY" WITH THE ADDRESSES TO THE OPPICERS

Copyright. All Rights Bracewed

PRIVATELY PRINTED FOR A. LEWIS A PATERNOSTER ROW DOMESTIC . FOR

آج سے تقریباً ایک صدی قبل 1925ء میں لندن سے تی طور پرشائع والی ایک خفید کتاب جوا تفاقیہ طور پر مصنف کے ہاتھ لگی۔اس میں دجالی تنظیم کے کارندوں کے لیے کوڈ ورڈ میں ہدایات اور دستور العمل دیا گیا ہے۔ان من گھڑت اور شیطانی رسومات کا مقابلہ تعلق مع اللہ، اتباع سنت اور جہاد فی سبیل اللہ بی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔



اصفہان: امران کے مشہور شہراصفہان میں بہود بول نے ایک مذہبی اجتماع کے دوران اسرائیل کے جھنڈ ہے سجائے ہوتے ہیں۔اس شہر میں قدیم زمانے سے فلسطین سے جلاوطن ہو کرآئے ہوئے کٹریہودی رہتے ہیں جن کے جلو میں دحال خروج کرےگا۔

### سائےاورکرنیں

فتنذرہ معاصر دور میں تاریکی کے سائے گہرے ہوتے چلے جارہ ہیں اور روشنی کی کرئیں گہرے بادلوں کے پیچھے چیتی جارہی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کم ہوتا جارہا ہے اور دنیا کی محبت اور یہاں کی فافی لذتوں کی چاہت عالب آتی جارہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچااییا کیوں ہے؟

اياس لي بكد:

ﷺ داول کے بند درواز ول پر دستک دے کرانہیں اللہ تعالی اوراس کی محبت کی چاشن سے سرشار روحانیت کی طرف پھیر کرلانے کی کوششیں کم ہوگئ ہیں اور دولت ،شہرت اور ہادی تسکین کی ہوس چار سُوچیل رہی ہے۔

جھ ۔۔۔۔۔شیطانی علامات ہرطرف پھیل گئی ہیں۔ دجالی نشانات چارسوگردش کررہے ہیں۔شیطان پرتی پربٹی بول زبان زو عام ہورہے ہیں اور شیطان کی پوجا پرشتمل مہم اور خفیہ کا موں سے سادہ لوح خلق خدا کو مانوس کیا جارہا ہے۔

جڑ ..... مسلمانوں کے پاس اب تک ان کی ''الہا می کتاب' 'اصل حالت میں موجود ہے۔الہذاوہ سوخرابیوں کے ہاوجودا پنی اصل اور بنیاد سے چھے ہوئے ہیں۔ اس پروہ تو تیں حسد اور بغض کے مارے ان کے چیچے ہاتھ دھوکر پڑی ہوئی ہیں جوانہیں اپنی طرح کبڑاد یکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی شدید خواہش ہے کہ بیاسلام کا دامن ہاتھ سے ندچھوڑیں تو انہیں تھکیک کے مرض میں ایسا جٹلا کردیا جائے کہ بیمسلمان بھی ندر ہیں۔ اس لیے ''فکری ارتداد'' کو عام کیا جارہا ہے۔ اسلام کے سلمہ احکامات پر ہے معنی بحث وتقید کے ذریعے انہیں مشکوک بنایا جارہا ہے تا کہ (خدائخواستہ) ایمان کا آخری سرابھی ہاتھ سے جاتار ہے۔

تاریکی کے سائے یقیناً حیف جا کیں گے۔ان کے مقدر میں یہی لکھاہے۔روشنی کی کرنیں آفاب بن کررہیں گی۔ بیازل سے طے شدہ ہے۔خوش نصیب ہیں وہ جواس کا سکاتی تقذیراور نقذیری تقتیم میں حق کے سرفروشوں کے ساتھے ہوجا کیں۔اس کتاب کا حاصل اورخلاصة الکلام یہی ہے۔

ایم ایم سعید



0321-2050003, 0313-9266138